

نواب دوا لقدر حنگ بهسادر سنسسان سنسسس ب سرورالملک بها در دمصنف کتاب، .. .. i (دبیاچه) حصنورنىغام حال خلّدار سُرىكە ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ١٠ (دياچ) كل الم معرت غفران مكان أصف جاه ساوس ..... 4 ه - سالارجناك فيملي .. .. .. .. .. .. 95 1 . A مها راجم نر نرر پیرت او بها ور « 11. ۸ - نواب اميركبير سرخور شيد جاه بس در .. .. .. ۹ - حضرت غفران مكان كي مغرسي ركروپ .... 100 ١٠- نواتشمس لملك ظفر حنگ بب ور .. .. .. .. .. 146 اا- حضرت غارآت الشكاركميي) .. .. .. .. INF INN ۱۳۰۰ - نواعجن لملک مها در ۱۳۰۰ 444 المها- نواب الميركبيرسرآسان جاه بهب در ... 76 A ۱۵ - نواب فخرا للک بها در ۱۰۰۰ ۱۷- مهارا جهمیین لطنت مرکش ریرش ربها در ۱۸ - مشرقی سی بلا و کول .. .. .. .. .. . ١٥ - نواب فان فانان سب در ١٠٠٠ وا

## المرام المام ا

| مرصقح | Cara                                                                   | أبنتار | المبرعج | مضمون                         | منشار       |
|-------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|-------------|
| p p   | اس زمان کے کھیل                                                        | 14     |         | تبارث                         | <del></del> |
| 44    | میری تعلیم کی نئی ترمبیسر                                              | 16     |         | دیباجیب                       |             |
| j. h. | تبام كياك الخ                                                          | 10     | 1       | و <i>لاد</i> ت                | 1           |
| ۲٤    | ار دونساری پر بحث                                                      | 19     | ۲       | ا يك حبني بذرگ                | ۲           |
| 71    | أرده مي اراما بطرزا گريزي                                              | ۲۰     | ۵       | بچین کی شوخیاں                | ju          |
| ۲9    | شوق كتب بني                                                            | ۲۱     | 4       | عدرسم                         | ٨           |
| ۳.    | رام لىلايكو توال بي مبار مقالبه                                        | 77     | ^       | مررا عاشور ببك ك معركه آرائي  | ۵           |
| ا س   | میری داشانِ زندگ کاد وساوتِ                                            | ۲۳     | 1.      | شهرما بكرنرون كاقبضه وكشت فون | 4           |
| ٣٢    | ندرسے بید کے حالات                                                     | ۲۴     | 11.     | بزرگان خاندان کی شما دت       | 6           |
| mpu   | ن <i>واب فنب</i> ار الدوله                                             | 70     | ۱۳      | الوربي عارضي اطبينان          | ^           |
| 40    | زمانهٔ عُدر کے عالات                                                   | 44     | ורי     | الورس افراج                   | - 4         |
| 4,7   | بعد غدرها لات مرزاعبّاس بلّب                                           | ۲۷     | ۵۱      | لدى كى خوف ناك طفيانى سے نجا  | 1.          |
| ۵۲    | مرزا برِ آفتِ ناگهانی                                                  | 44     | 14      | شدی پوری میں قیام             | 11          |
| 11    | جرل ایرب کی ا مدا د                                                    | 19     | 11      | ستبابور مي امن اورقيام        | ir          |
| مار   | قائمي محلبه تعلقدا ران او ده                                           | ۳۰,    | 19      | دا دا صاحب مرتوم              |             |
| 40    | قائمی محلبر متحلقدا ران ۱ و دره<br>راجه امیرسس خال<br>را جرخم حسین خاں | ۱۳۱    | ۲-      | ہردوئی میں تیام<br>میری تعلیم | 11          |
| ۹۵    | را جرقب خاں                                                            | ۲۳     | ۲۱      | ميرى تعليم                    | 10          |

| 1 1      | •                                                 | 7 5.     | ,      |                                       |                  |
|----------|---------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------------------|
| لمبرعم   | مقمون                                             | برشار    | بمرعجه | مضمون                                 | تمبرتار          |
| IPA      | ر وزادل درین برک الآفات کیبان                     | ۳        | 41     | مسقرحيد رآبا دركن                     | m bu             |
| ١٢٥      | وع <sub>ور</sub> ت عام <i>لطر</i> یق م <i>دیم</i> | ماه      | 44     | عالا <b>تِ مس</b> فر                  | mr               |
| المرح    | ميرا بيلانجربه دربارمغلئي                         | wa       | - 4    | مسقراز سراديرنا حيدرا بادركن          | ra               |
| 10.      | میرا بهلا مجربه دربا را نگریزی                    | 04       | ٨J     | ت<br>کوشش برائے بار ما بی در بار وزار | p~ 4             |
| اهما     | ابتدا کی حالات درسس                               | 84       | nr     | انفل لدوله بهب در                     | me.              |
| ۱۸۳      | مسفر گلرگه شریف                                   | AA       | ۸۳     | كندا سامى نديم مرسالار حنگ            | 1~ 10            |
| 140      | سفرا وزنگ آیاد                                    | 29       | V.     | روسر مصاه غام ولاكا بين لدنيا         | pu 9             |
| 191      | اشاے فاک کی ایس اری                               | 4.       | ٨٤     | ايك عجيب والنهر                       | ۱۰,۰             |
| 191      | انتقال امیرکبیر ریج                               | 41       | 9 - 1  | مخقرحالات امراوا بدكاران ريا          | 41               |
| 1914     | دربار قتصری بین علی حضرت کش                       | 77       | 91     | فيرقير                                | 54               |
| P+1.     | مفراگلتان کی تحرکیا                               | 44       | 1      | إينده والتعلق أنطام رباست             | (4 km            |
| 4+4      | وزارت بناه كاانتقال                               | 414      | 1.1    | احدال درما روزارت بناه                | لإلى             |
| رقی ۱۳۰۵ | مدلوی شیح الزمان س کی ط                           | 40       | 1.0    | ا نواب الميركمبر                      | ro on            |
| 717      | المورعام مرايت                                    | 44       | 1.9    | نواب وتارا لامرا                      | 4                |
| ا ۱۳     | بلده بس منگامه                                    | 16       | 11     | راحه نرندر برشاه                      | 4<               |
| وسرم     | ، آپ بیتی اورجاگ بیتی                             | 14       | 1112   | بذاب ايركم خيريشيدهاه                 | <mark>ሉ</mark> ኦ |
| 444      | مِدْتغِرات                                        | 19   1   | 11     | حالات بلده وابل بليره                 | W 9              |
| 744      | ، مدى الى ك بي مشتربر                             | 4.       | 116    | حالات زمانهٔ امیدواری                 | ٥.               |
| 747      | وذاتى احوال متعلقه                                | ۱۲ ا د د | n lv   | ملاقات نواب اميركبير                  | ٥١               |
| 747      | ه کلم برت                                         | ן 🌡 ז    | m <    | میری بیلی باریا بی                    | ٥٢               |
| •        | , ,                                               | . 1      | 1      | -                                     |                  |

8

| فيرمحم | مفهون                         | تمريتمار | بمرقحه       | مضمون                                | تميرشمار |
|--------|-------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------|
| ۱۳۳    | رساله کے قیام گاہ کام سیلہ    | ۸۳       | 121          | دانسرائے کی آ د                      | 44       |
| MKh    | ىنېسل كارقعه                  | مرر ۸    | 741          | سرآسان جاه کی و لابیت داسی           | دلر      |
| 4      | أستعقبال ندمهؤا               | ۸۵       | ۲ <i>۸</i> ۷ | مبرے کا مقدر اور کیڈی قارنواز کا فعا | .40      |
| 4      | فولو کا وا تعر                | 14       | F 99         | مجدير مفليك كالمقدمر                 | ۷ ۲      |
| 4      | ڈوا <i>ک فانڈی گست</i> اخی    | ۸۷       | ا، سم        | حضورييط ضرباشى اورتدوين قوانين       | 44       |
| mhh    | حوْد مخبآ را مر کارر دا بیا ں | ΛΛ       | <i>19</i> س  | ا نواج طامت شاہی کی توکی             | 41       |
| holde  | ول عدبها در کی تعلیم کامسکه   | A 4      | سريو سر      | مسئكار تبديل وزارت                   | 49       |
| mrvo   | ربلوے محصص کے فروخت کی تجویز  | 9 .      | <b>פ</b> קש  | مهارا <i>حرکش بریتا</i> د            | ۸٠       |
| mke    | علىخد كى كى درخداست           | 91       | mmr          | ایک بے سرویا فلننہ                   | M        |
| rap    | منیمہ                         | 91       | m m/n        | میری خدمت کے آخری آیام               | ٨٢       |
|        |                               |          |              |                                      |          |

**;** . .



نواب ذوالقدر جنگ بهادر (خلف اکبره صنف مرحوم)

مَلْ اللَّهُ اللَّ

نواب افا مرزا بیک المخاطب برسرور خبگ سرور الدوله سردرا للا مها در مرحوم کو این الله المحاطب برسرور خبگ سرور الدوله سردرا للا مها در مرحوم کا این این این این این الله می الدی در این الله می این الله می در الله می در این الله می در این الله می در این الله می در الله در الله می در الله می

یدایک جوالگا خرجت بوکرمالک مندوتان کی مخلوط و منقم قد مت پندوا وہام سے اللہ کے میں پورپ کے جمہوری مول کس حد کس موٹرا ورکس طرز پرقابل عمل ہول سکے اللہ محصی میاں صوف پر جانا مقصو دہو کہ آئین جدید کی اس ما برخ میں مملکت آصفیہ کے نظر وی ارتقابی صرف پر جانا مقصو دہو کہ آئین جدید کی اس ما برخ میں مملکت آصفیہ کے خود اور تقابی صروری اور کئی اعتبار سے نہایت ہی آموز عنوان ہے اور والدمرحوم کی خود اور سوانے کی عربی میں سیاسیات کے طالب علم کی نظراس عنوان کے بعض اسے میلووں تک رسا ہوجائے گی جواور کسی ایر کے بین شاید و حوز ہوئے سے جی نہ مل سکیں گے۔

اسی مطالعے کا ایک وسرا موضوع عکومت کے متا زار کا ن وافرا دک وہ اوسا خصا بی میں برجن برجی سیاستی نظیم کی کا میابی بانا کا دی کا انحصار ہوتا ہے جفرت مصنف مرحم اس وقت چدر آباد آئے ہیں جب کریہ ریاست قرونِ وسطی کے سادہ اور قرضی طرز ملک ہے اری کو جھوٹر کرایک اجتماعی نظام حکومت کے مرجعے یں داخل ہورہی ہے۔ یہ وہ موقع ہی جہال ذاتی اخلاتی دی کاسن سے بڑھ کرا جرائے دولت کے مل کرکا م کرنے کی قابلیت اور آبین و صنوا بطکی سی بابندی کی آزماکٹ کی جا تی ہوا ورجا س ضبط نفس اور محنت شاقہ ہی کو صنوا بطکی سے بڑی دلیری اور وفا داری سمجھا جا آبہ ہے۔ اور یہ وہ دل جیب درس بھیات ہی کو جھا بہت برگر تشاہ ہے۔ ابر خرد آبیندہ اور اق میں بلامنت آبتا و حال کرسکتے ہیں کبول کہ ان معنیات برگر تشاہ

سفرس جوصوبین آظائی اورجن تحل مرد اشت سان کا مقابله کیا وه کچه کم عبرت فیر کنیس بین یک کارنا که مروری کا ابتدائی صدیمایید دور کے دم آخر کا جامع و مانع مرقع بهری بین بیلیے تو آس زما ہذکے اشراف واعیان و متوسط دعوام کے تمدن معاشرت کو بیان کیا آس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف گردی ایتی آنکھ سے دکھی جس کے مرقوم بیان کیا آس کے بعد دہل کی جو تباہی اور شریف گردی ایتی آنکھ سے دکھی جس کے مرقوم بی معانی میں بیان فرما تے ہوئے ایک جگر ترفوم است ملکھا بی جہانی است میں معانی میں بیان فرما تے ہوئے ایک جگر تحریر فرماتے ہیں : ۔ بیشتم دیدوا قعات تباہی دیرت نی بیان فرماتے ہوئے ایک جگر تحریر فرماتے ہیں : ۔ بیشتم دیدوا قعات تباہی دیرت نیوں اورا فنا نوں کے فتے میں سرشا را در دو بیلی کی مرتب نیوں اورا فنا نوں کے فتے میں سرشا را در دو بیلی کی نیازی کی کو نہ بیٹر موں پر دیم کرتے تھے نہ بیلی کو نہ بیٹر موں کردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا کا بیت میں گردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا میشترین کردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا میشترین کردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا میشترین کردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا میشترین کردیتے تھے ۔ اور شرورات بی نیوردی کا میشترین کردی گردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کو دیکھی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کو دیکھی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتی کی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتے تھے ۔ اور شرورات کی کردیتی کی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتی کی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کی کردیتی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کا کردیتی کردیتے تھے ۔ اور شرورات کی کردیتے تھی ۔ اور شرورات کی کردیتی کردیتے تھی کردیتی کردیتی کردیتے تھی کردیتی کرد

بنبزہ ہم دختِ افرایاب برہنہ ندیدہ ہم آفاب اپنے فادندوں کے مقدرے بے خبزا دھرا دھرا دھرا دھرا کہ میں گئے۔

اسی پریش نی اور تباہی کاطفیل تھا کہ وا دا مرزا معل بہگ مع کنبہ کے الورکی طرث چلے گئے جہاں والدهر ہوم کے بڑے ماموں وزیر عظم تھے۔

کا ب کے دوسرے وسطی حصے میں الورکی گردی کو بیان کیا ہی جہاں سے تباہ کر بیان و بلی ہوتے ہوئے مرحوم مع اپنے کبنہ کے اپنے چیا مرزا عباس بالے مرحوم کی بیٹنے جواس دفت سیتا پور میں اکسٹراا سٹانے کم شنر تھے اور لوبدیں طلبی پران کے باس تہنے جواس دفت سیتا پور میں اکسٹراا سٹانے کم شنر تھے اور لوبدیں طلبی پران کے باس تبنیجے جواس دفت سیتا پور میں اکسٹراا سٹانے کم شنر تھے اور لوبدیں

بڑے گاؤں ضلع سیتا پورکے تعلقدار ہوئے اُس کے بعد کھنؤیں اکراپنے چاکی گرافی ہی اور اپنے علی عدد و رائی ان کیا ہوس کے ساتھ ساتھ اہل کھنؤے بمدنی اور البینے علیم عہد کو ذرائف میں سے بیان کیا ہوس کے ساتھ ساتھ اہل کھنؤے بمدنی اور معاشرتی زندگی کی بھی جاشن ہی جہاں شاہی اقتدار زائل ہوکر انگریزی برجم امرار ہاتھا۔ مرحدم کی علی اور علیمی زندگی جو ل کہ کھنؤی میں شروع ہوتی ہی اورایک حدال میں ختم ہوجاتی ہ

کتاب کا تیمراصد نصر فرجینیت جم کے بڑا ہی بکی حقیقت ہے ہی کہ ہی حقیق تصور باللہ اور مرحوم کی زندگی کا اصلی کا رنا مہ ہو ہی حصر وہ ہو جس نے مرحوم کے نام اور شرت کی حات جا و بیعطالی- اس بی ابتدا رُ لکھنٹو سے بغرم حیدراً با در وا مگی کا ذکرہ ہوجی بیں راستہ کی صعور توں کو جو بالحضوص اُس زمانہ میں بیش آتی تھیں نمایت تفصیل سے بیان کیا ہم اور لور لیف لیمن کیا ہم کو استے صاف معلوم ہوتا ہو کہ اُس د شوار گزار سفول بین والد مرحوم نے صرف راستہ ہی نہیں ہے کیا بلکہ بہت سی باتوں کی گرا میوں بھی سفر ہیں والد مرحوم نے صرف راستہ ہی نہیں ہے کیا بلکہ بہت سی باتوں کی گرا میوں بھی عمیق نظر ڈال تھی - اس ابتدا کو جم کرنے کے بعداً تھوں نے اپنی حیدراتبا دی زندگی معمیق نظر ڈال تی - اس ابتدا کو جم کرنے ہے بعداً تھوں نے باتوں کی حدراتبا دی زندگی میں مرحوم نے سال در وضاحت سے بیان فرایا ہوجس میں مرحوم نے سال اُس کو از اور اُس کا جس طرح سے مقابلہ کیا اُس کو بیت اُس کو میں اور مالک کی بیت اُسول والدم حوم کی زندگی کا جور تھا وہ فک اور الک کی بیت اُس کو بیت با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سی وہ کار نامہ تھا جس نے آب کو تا دم زیست با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سی وہ کار نامہ تھا جس نے آب کو تا دم زیست با وفار رکھا ۔

بہی خوا ہی سی وہ کار نامہ تھا جس نے آب کو تا دم زیست با وفار رکھا ۔

خداہم سب لوگوں کواس بات کی تو فیق عطافر مائے کہ اپنے باد ثناہ خلّدا ملّہ ملکہ کی خدمت میں مرکزم میں خلّ حایث میں آس کے وفا داراور دیانت امان کے ساتھ کا ورما کا کے خدمت میں مرکزم میں

ے ای*ں وعا ازمن <sup>و</sup> ا زجاب* جہاں آہیں با د

آخرین دولوی سید باشمی مولوی ابرارسین احبالم منشی داخش ایم اے (علیگ)
فاروتی کا تنگریدا داکئے بغیرتمیں رہ سکتا ہول حجوں نے سرکا رنا میہ سردری" کی طباعت
سلسلہ اور نظر نانی وغیرہ میں بوری بوری مدد دی۔ اس کے ساتھ ہی مولوی محرمقد کی
خال صاحب شروانی منجر سلم وینورسٹی بریس علی کوارکا بھی میں ننگر گزار ہوں حجوں نے
اس کی طباعت ہیں بوری دارجی کا اظہار کیا اورا غلاط کی صلاح برکا نی توجہ کی۔

ذ والقدر حنگ

جيدراً با د وکن ۳۰ ربيح الاول ۱<u>۳۵۳</u> پيم



|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |



نواب سرورالملک بهادر (مصنف کتاب)

## فِ الله الرائد التحديم في

وسرام

(ازمصنت مرحرم مخفور)

يَامَنَ وَضَعَ فَرائِكُ لَا إِنَّ الْحِيمَ فِي آجُوا فِ آمَّ كَافِ الْكِيمَ الْكُلُّنُ صدور الله وجود وجمِن مِنانِ الله لهودا ذكار لف كارلف كارلاد واثارسه الاال بول وكامن آبل عَمِصْبات المع عَمْرا حَلَى مِنْ الله والمحكوني وه نوركه بسسه موزوا سرائيلف آبل عَمِصْبات المع عَمْرا وقات مِواجِر خوا طرروشن فالهر بول وَيَامَنَ الرَّحِلُ قَلَمًا جَنَ المُتراع شمرُ فور ولوحُ قَمْ سا وراق سموات كوفرين فراكر عبارت عِرت في تواجت و المتحرات المحروف في شايت الريخ برلات وتيات وجوا وف عالم يتارات سع به فواس مُكل يَحْمِره في شايت الريخ برلات وتيات وجوا وف عالم تعرر فرائي ه

وررود نا محدود بنشما را مطار برطبي صدور فرمان إن الله وَ هَلَا عِلَمَة عَلَى يَصَلَّوُكَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

نختیس اده کا ندرجابم کردند ریختم ست ساق وا م کردند الا بعد میرے نرزند دلبند سعادت مند مرزائحیی محبوب قلی بگیم حوم نے بجدو کد و بجرو قهر تقولِ غالب ہے

ایک بیدا دگر حور وجفا اورسی

محصے بہ خیدا وراق کھوائے اور ہیں نے بہت ہل ورعام فہم آردو ہیں مطابق محا ورہ قلام من آگا کے جو شایدا س چود ہویں صدی ہجری مقدسہ میں نا طرین با کلین کو نا بسند ہوں اس فائے مثان اس زبان کی زمانہ عم بزرگوا رسر سیدا جو خاں سے برلتی چی گئی اوراس قرن کے اویب و نیف نے اس لین کا زمانہ عم بزرگوا رسر سیدا جو خاں سے برلتی چی گئی اوراس قرن کے اویب و نام سے کر مدرکات نفوس جو آس بینا دیا اگر میر سیام کرایا جائے کو علّت عالی ایجا دلسان اشان میہ ہوکہ مدرکات نفوس جو آس بینا دیا اگر میر سیام کرایا جائے کو علّت عالی ایجا دلسان اشان میہ ہوکہ مدرکات نفوس جو آس موروں تر ہی نسبت مال نیا رہا ہے لوا سے اوا سے مطالب و مقاصد کے واسط لاکن ترق موروں تر ہی نسبت مالین ان ایک قوم مقتوحہ و قدموں یات و معاشرت سے تعلق موروں تر ہی نسبت مالین انکہ قوم مقتوحہ و قدموں کا روز مرت ہی قوم فاتح کے محاورات مفتوحہ و قدموں کے مادن تو ایرنے مالکہ شا ہر وعا دل ہیں مثلاً زمان مفتوح و مقہور ہوجائے کلکہ اس کے خلاف تو ایرنے مالکہ عالم تنا ہر وعا دل ہیں مثلاً زمان



اعلي حضرت طل سبتهائي مير عثمان عليخان خلالله ملكة أصفتها لا سابع

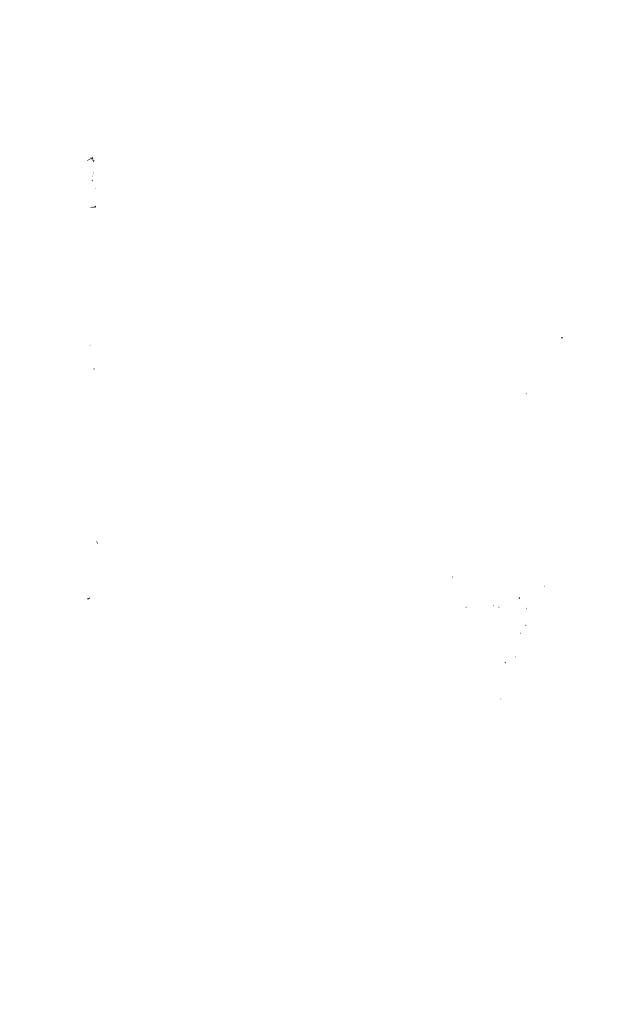

بنان منتوحه نے سان رومۃ الکیری فاتح کومقہور کیا اوراقلیم ہند میں ار دوئے معالی کہ خرت ہر بلنداختر اور بھاشا وسنگرت ہو، زبان ترکی وفارسی پرغالب ہو کی جنا پنچہ خود مرزا اسداد للہ فا غالب کہتے ہیں ہے

بخصے جو پڑھیں بنیہ کیوں کہ ہے رشافیاں گفتہ غالب ایک ہار پڑھ کے اُٹے ناکہ پو

سُج یه نازینی نم بریمن نژا دا زا نقعائے مخرب اریض الجدید افریقیم تا مالک مشرق چین ویا فان د شال و حبزب بین ناکنار ه ظلمات و خزا نرا و قیا نوسی به منزار نا زواندا ز طوافرونه کوا وریماری دعا برکدسه

> بخوبی میچومه ابنده باستی بلک ولبری پاسینده باشی

منده به بندی بندورتان بین برگان بگاری، مرسی مرسی از مسودا اور آن گرات بین بندی سنده بین بردر مسرود می بردر از مسرود اور آن کی گردیس بردر معنوقه دار من بردر آبان و درختان بی اور بهارت زاید بین صدر محافل، قال و مستوقه دار از من مرکز کرد ما بان و درختان بی او را بال خلافت وجها زاری مرکز کرد ما فضل مهر بیم معلوم و فضا کن شاح تیار فیف الهی مراکت جال خلافت وجها زاری مرکز کرد ما فیل نقطهٔ دائرهٔ سخاوت و بندل فردون صوات و سکنر فکرت اعلی حضرت بندگان عاکی حضور بیرون و مرکز کرد ما می میرسی م

صرير كِلَاتِّ وَرَسْفِ شَكَاتٍ عَلَوْم چنانچ نغم مرد اور درا دا برزوم يُعِلِّ زَمَانِ وَاحِثُ لُقَتْلَى فَيهِ بِكُلِّ زَمَانَ انْتَ لَائِلَكَ وَاحِثُ وَهُذَا زَمَانَ انْتَ لَائِلَكَ وَاحِثُ

المرفق

صاحب الميف والقلم في آردولو تورستى قائم فرائى معلوم نين اب ير مبيوا خانه برا ندا ته السنه عالم جوام زر تكارعلوم وفنون سے آراسته اس عالم كون وفيا د ميں كيا قيامت بر با كرے چوں كران سطور ميں يہ بهندى نازيتن فلو يُحظَّى كے قديم مينيوا زسا وہ لباس ميں علوه گر ہے۔ لهذا يہ ناسب موكا كر چيد شالين فلحه كى زبان ا ور شراد يوں كى زبان ا ور ما بر والوں كے ذبان كى بدان تحرير كر دوں ناكر ناظرين خودان كى بول جال ميں فرق دريا فت كريس مثلاً أيان كى بدل جال ميں فرق دريا فت كريس مثلاً ايك شهزا دى كمتى ہم سے ايك شهزا دى كمتى ہم سے

کوئی آن کی شوخی تو دکھیا گئے زلف خم شدہ ہاتھ ۔ میرے یاس کے دیے دیے مجھے سانپ ککٹے اور

انصاف شرط کو کسی شیری ربان کو ورکسنے طرزیں شمزادی نے بڑانے مفہون اور کی ہے کا بری شرادہ جس کا انتقال اور کی ہے کہ انتقال بنارس میں ہوا۔ آن کا دیوان ایسے محا وروں سے بھرا ہوا ہو۔ بیشنزادی آن کی دیوان ایسے محا وروں سے بھرا ہوا ہو۔ بیشنزادی آن کی روج تشین مشروالوں ہیں جمال ذوق نے کئی محاور سے اہل قلد کے باندھے ہیں مثلاً ہے میں کہا ہیں تو کہا ہیں کی چیری گردن پر

یں ہما میں ہو ہما ہیں می جری مرد ن پر عورتوں کی زبان یا نرصا جے ریختی کہتے ہیں فاص سعادت یار فال ریکبین کی ایجاد قلو کی زبان میں ایک شعروہ مجی کہ گئے ہیں سے

مله سرنه اف میں ایک بیٹوا ہوا کرا ہے۔ بے شکساس عمدیں تو دہ ایک ہی ربعن بیٹوا) ۱۱

بحرُّ جا دُ کرای مرجا وُسارے الَّبَى نَفِحُ تَمَكُو كُولَ كَهُسُارُول شهر کی زبان میں بیٹ عربو تن خان کا ایھی شال ہو۔۔ نہ کھیے نے میں بارصب کی 🔹 گرنے میں بھی زلف اُس کی نا کی میاں ذوق کتے ہیں ہ خرب طوهی بوت بران نور میار کا دوسرى حكم كتيبس سه موذِّن مرحبا بروقت بولا ﴿ ترى الرازكي اورمدين مياں واغ بمي الحيي زبان بانرھ گئے۔ مجھ کج مج زبان کا ايك شعر و س دہ ول جس پہتے مجھکوسو ہا زطب لم گے تونے کیسا ممکما کیسا ہے مرتقی میرکد کے ہی ہ و يوں گالياں غيركوشوق و جمير كي كھے گاتو ہوتارے گا سووا قراتے ہیں ہ مرے یار تیراودل طیے کہ جا ، گربہ توہے حاجی موس کا ابجا بابرجرالوں نے بھی خوب خوب صفون ما ندھے ہیں اور اُر دو کو ایک دل فرٹ شو نبا دیا بی گرد لی دالوں سے ان حضرات کالب وابحد الگ بی چیانچه آن کی تصنیفات شا پر و ما دل ہیں مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لکھنو کی زبان میں میاں سھرنے ایجا

چوطلا انساب ـ

ت خاره بحروص جو دا جسباً با مكراكروى كنطامر بمغيرارا

ہارے زما مذیل گرزی دامصنین اسی برتمنی کنور کوفرنگن بنا رہے ہیں ۔ ایک اخبار میں بنے ایک نیا محاور دمین " نکته نظر" پڑھا تھا۔ ضا خرکرے مُوْلُفن دُصنفین نصص نے دجن کونا ول کہتے ہیں) تو خضب کیا ہو۔اس بجار ہی لاوارٹ بریمنی کواً لٹی چیری فربح کیا ہوا کیا ہی زمان ہو جواسان عامّہ ہو سکتی ہو ملکہ میاکٹنا غلط نہ ہو گا کہ اس وقت ہی يه نازني جا د وگرني مجمال نتان وشوكت و توت وصولت تام أطاع بر عظم مندر حكم اني كرديم ہی۔ بیں جب کھنؤے حیلا توجلبورے بہت تیات تیاحی بلدہ فرخندہ بنیا ڈاک بل کی گاڑی ہم منزل منزل ما وجرد نا وتغنيت راسة سفر هے كيا-اس سات آط ا ، كے سفرس اكثر حبكل و مبدان میں اور جھونیر لوں کے دہیات میں آنفاق قیام دشب باشی ہوا۔ سرکوردہ میں ہی گوس اُن کی بولی منسمجھتا تھا مگروہ **لوگ میری ب**ات بمجھ لیتے تھے بیمانیج جب میں جزیرہ سیلا گیا تھا وہاں ہی ہیں آنفا ق ہوا -ہاری ڈورا ندکیشس گورٹنرٹے نے مبصلحت فاص مبندی ٱر دو د و نول مبنوں میں ملکہ بیرکہ نا چاہئے کہ اس مبٹی میں خانہ جنگی کرا دمی گر میرسٹ ننہ اپیا تھا كررقيبول كى سازمنش سے خلل بزير بهوجانا پر مبيوا اپنا لباس برل كے اور قومی ساڑھی بازہ ا نی بن کے گئے ل گئی تونی ناگری ہر وف میں علوہ کر ہو کرانی لفت و محا درات و ترکیب صرف کو برقرار رككر جان جانان و واربا كے عالم وعالميان بنگي اور مكر و نل صاحب سے آنكھ ارا اكر

ملط کے جاں حوکہ سدّر مق ہے

مری زندگی تھی امبی اوستگر میحانی توکر گئی تیسے ری ٹٹو کر كرطفكا بالون توتها يسمحكر

بهاں پر نفظ مہندی کی ہاہتے عجیب خیالات میرے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ مند و مبندی بهندوشان میکن زبان کے لغت ہیں ا در کیوں میر تراغطر جو بالیا درا وقیانو*ر سرودخرل اور* كوسب تنان المعلوم الحالات مشرتي وبرباس ككام والمح سندشت الم سيموسوم مورا ور کرفی قت اورکس وجہسے اس بڑاغطر کے باتن دوں نے اس نام کو قبول کیا۔ میرا گمان برکم اگرا ہی بیررپ کے اثرے محفوظ میں تو کھینی و تنبی وغیرہ ما ورالدمند کی زما بوں ہیں اسس بّر عظم کا نام کچیدا و رمودگا گزشته راه زمین خان کیا نی وساسانی وغیره ثنا با ن ایران کے وقت میں پیخطاب مہندا س پیراغظمر کو دیا گیا لیٹی ٹھالی حصہ رفتہ رفتہ لوجہ آپر ورفت سیا جا سوداگران مخطاب سرحدمغرب نیجاب سے بے کرسرخدش نرگالہ نک عا وی ہو گیا۔ مورضين ءب تواس شال حصُرِّر اعظم كونجطاب مند وسنده سے یا دکرتے ہیں ا ورجنو تی صبر بتر عظم کے واسطے کوئی خاص کا م حا والی نہ تھا ملکہ صرحبن فیصد ہیں اندور فت سیاحان و سوداگران مو ای خاص نام شل ملیبار وغیره دیا گیا ۱ وریقطه ممالک مند کا حصافیت مجعا عا تعا بلكه ايك ملك نبغسة للحده مجهاجا ما تعايمتى كديه تفرن مورخين اسلام في ما زما مذهر با دى للطنت قائم ركهي حياني الفاظ سنده وبندو دكن ان مورثين كي تصايف بي عامطورير تعمل بن اس ير عظم كے مختلف قوام و با تعدگان كى رُبا بول بين كو كي خاص ام اسس بر عظم برجا دی نہیں یا یا جا آ میرے نز دیک بیغلطی حضرات یورپ سے ہو ای جب معزبی قطعات بیں اس تراغطر کے آئے یہ سمجھے کہ ہم ہندمیں آگئے اور مورغین وسیّا عان عرب وام مے کرئل تر اعظم کو انڈیا کا حطاب ویدیا اوران مختلف قوام کوجو بر اعظم کے شمال و حنوب بین بست بین ایک قوم ولگت بمحکرا بک عام نام آیٹرین دیدیا ا ور بی نام تام عالم بر ان ابنے ایمے کے مطابق مشہور مرکیا اس مختلف الا قوام والملل والالب ته برانظم کی

مهذب ترین قوم اہل ویدد پران وشاسترای اس قوم کے اہل سیٹ نے مختلف قطعات برام یں راج وبادست ہتیں قائم کیں اور اہل قلم نے علوم وفنون ہیں وہ ترقی عاصل کی کہ ہذفقط اس تراغطر محضلف توام كوانبي تهذيب وشاكت كي سے مشرب وممنا زكيا بلكه اورا الهمند یسی شالاً چیل و تبت مے مالک وشرکے باشندوں برا درمشرقاً برما وسیام وغیرہ تا حد بحِرَاظُم کے مختلف اقوام ریا ورمنو با جزا کرا و تیا نوس کے با ثندوں پر ایسا اثر ڈالا کہ حذیں ہزارسال کے بعد میں اس وقت تک اثر قائم ہے اس طرح اس قوم کے اہل حرفت عنوسے ان تام ا توام كوا پاست گرد بنايا لكرم يراكمان م كه مغرب من مي اكثرا قوام نے الاقرير كَ تَعِبُ فِيرِ ثُمَالَتُكُى وَرَقَى وعَلَوم وفنون سے فیمن حاصل کیا یفلاصه این که اس براغم کو، ويكرا قوام نحا وجوداخلات قوميت وزبان وملت ويدكوا يني معاشرت كم مطابق ترميم تبديل كركي قبول كركيايين كل ما تندگان براعظم برجهم ملت بون كے متحدا ور بوج اختلاف السنه وقوميت نهايت مخلف بين جب طرح الل بورب المحاظ قوم والسنه جداا ورباعتباراند بالهم تحديب بيب إبل ويدكوابل إيران في مخطاب مندوا ورأن ك ملك كوبه لقب بندوستنان شهوركيا - تام براعظم نام هندوسّان وتمام ابندگان براغلم نبام مبند وتشهور ہوگئے بٹایدائل بورپ نے اپنی حافت سے از زبان کندریونانی۔ لیکن میرج معلوم نئیں۔اس خطاب ولقب کو تام دنیا بین شور کر دیا ۔ چنا نجر نی اکال گواس براغظم میں مرقوم كى زبان ومراسم معاشرتى صِراحِدا بين لكن كل اقوام مذيبي ومقامي ومعاشرتي اختلافا کے ماقع ناطب بخطاب ہندوہیں تھی کہ سلما ان ہند کو عرب وعجم ہندی کیار ہے ہیں۔ اس واسطے کہ بیشر حصدا س گروہ کا ہندوسے سلمان ہوا ہی قینی ایک گروہ اس ہراغظم کا تعدویر ے وحدت پرست ہوا ہو گویا مجا کم کتب ما وی اہل ہند میر گروہ اصطلاعاً میںاسی ہوا ورایت ایک اکیا معبودگی بست گرای جس کا دجود و میم اوغقل سے فارچ و بالا ترہے ۔ ہی دج کج کرتفد د برست عرب نے د صدت برست عرب برخیب کیا تھا کہ درحا لیک ہمارے نین رس طر معبود میں باہم مل کرانتظام اس علم کون میفیا د کا باطمینا ن نہیں کرسکتے ، وحدت پرست کا ایک اکیلا خداجس کا نہ کمیں نشان نہ بیت کیوں کر کا میاب ہوسکتا ہی کا ش مش عیبوی معبود کرسڈجی مہا راج اگر کبھی میں ہم سے دوجا پر ہوجا تا توجی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا تی مرسٹرجی مہا راج اگر کبھی میں ہم سے دوجا رہوجا تا توجی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا تی مرسٹرجی مہا راج اگر کبھی میں ہم سے دوجا د ہوجا تا توجی ہمارے ا دراک کی حدقائم ہوجا تی مرسٹر میں ہوکہ وحدت برست بھار رہا ہم کہ دیشے حراطتی الرجھ نے الرکھ نے الرکھ کے دخوا نی سر براکر د

اس نمی روشنی نے جربرولت حضرت مغرب بعنی اہل بہت النفاری فی کھال اس برافظم میں ورختاں و آبال ہورہی ہے۔ ابوا فضل وقیضی و بابا نانک و بابا کر وغیریم مخیان وطن کی امیدوں کا خون کر ڈوالا بعنی بجائے اتحاد واخوت با ہمی تفرقہ اور رقاب قائم کر دی اور یورپن " نیشنا لزم" کی نیم صدی کی بیٹری جائی ہوئی اب بلند و بالا تر ہوکر قائم کر دی اور یورپن " نیشنا لزم" کی نیم صدی کی بیٹری جائی ہوئی اب بلند و بالا تر ہوکر لیست برگ و بارلائی ہوگراس فی المضم نے مہر شہر و بلد بلکہ ہر تقدیبہ و قریبری کی مرکوجہ و برزن میں مرض در رشکم بیدا کر دیا اور یہ صرف میر فرقہ جو بر تفظ مہند و نحا طب ہی اس

وبابين متبلا برا درأس في النيه مكاتب ومدارس اور مجانس تمدن يعنى كانفرنيس قائم ك ين بكا إن العام عي يُرافع جركي على وعمر كوا ورّا زه كريب بين اور ببيت والرعصية قوى كو تورُّر كر حيوث في دائر تعصب قبايل قائم كررس إلى اورُ بنشالزم'' اب تعصبات زبب وملت میں خبل ہوگئی اور بریمن وغیر بریمن اور شی و شیعہ ایک دسرے کے مقابل میں نیترے بدل رہے ہیں اور صاتما جی وعلیین کیا ررہے ہیں۔ بهم معي مضمين زبان ركفت بان

کانٹ روھو کہ مڈعا کیا ہے

كمرنقارخا ندميس طوطى كآوازكون سنتا بريعض تبعصب مذهبى اوراكتر بطمع عكويت ر کروں کی طرح دنیا کے مردے پر چی نیسی مار رہے ہیں۔ رؤسا و والیانِ فک لارد دلہور گدوں کی طرح دنیا کے مردے پر چی نیسی مار رہے ہیں۔ رؤسا و والیانِ فک لارد دلہور كى ديم اوكرك بخوت ابرولين "انبي جيجان تعني سوزرين" دولت عظم لعني امبرل گور منٹ کے تیوروں کو اک رہے ہیں حوش اس خطابات وامتیا زخاص کے متمنی شیری نروش حکام وقت گی و وکان کے گرو حکّر لگارہے ہیں۔ وکالت بیشہ گدھوں کی طرح عدات کے مزیلے برڈ مبیحوں ڈمبیحوں تھا رہے ہیں۔ ملازمت بیٹ یا محبوراً منافق یا ياغري ونا خوانده رعيت كوامن وامان قائم ركفنے كے بها مذسے د هرتے سے لوٹ رہے بی دِ ولت عظی شل گرده نا بنیان حیان و رین ن لکری سے مول سول کر قدم تقدم يكارر بي موكداند مصى كى دا ونه فرمايز اندها مار تنطيعياً گوشتىن لوگ وال رحتیم كه رسيم بن ہوئی جن سے تو قع ختگی کی ادیانے کی وه هم سے می زیادہ خشر تیغ ستم منکلے

کجا بودم اکنون فها د م کجا عمان خن شدر دستم محجا

آ مرم برمسے ربطلب بینی اگراس بڑا عظم کے باشندگان اپنی بو دونسیت بھا بلہ اغیار قَائُمُ رَكُمْنَا جِاسِتْ بِينِ تُوسَبِ يِهِكِ اسْ يُراطِمُ كُواليا ايك نام دين جوشَالاً وحنوباً وغرباً وشرقاً عام تطعات برحاوی ہوا وراس نام کی مناسبت کے ساتھ ایک ایبا نام اپنے وا سطے اختياركرس جوبا وجرداختات ندمه وملت وذات وصفات اخوت واتحار قومي قائم كرديه اوراخالف ذات وصفات جوازاً دم آما يندم اس براطم من قائم بي ان سه بحث منرکے ایک عام لباس وشا را در نیزاک عام لبان دگفتا راختیا رکزی جوان تما م د وا نُر ذوات وصفات بِرحاوی موکرایک عام دانرهٔ قومیت میں کل باشندگان براهم مر حادی ہوجائے ۔ مجانِ قوم ووطن تصبات داتی کو تھیو کر رہے پہلے ان سائل کو سطے کریں تینے اپنے تئیں ایک قوم اسماً وصفاتاً بنا لیویں اُس کے بعدد گرا قوام عالمے وست بُرُد سے بچنے اورغلامی سے آزا دہونے کی کوشس کریں اس وقت بین المالا بجرى مقدسه وسمت ١٩ كبرما جيت وسلته المرستوى مي اس ترعظم بين ابن سبية النصاري ك تعليدين ابيها خون ناك ا ورتباه كنندهٔ عالم وعالميان خيال فائم موا برجس كوصطلاحاً " نشالزم" کیتے ہیں اسی ہی تقلید نے مختلف قبائل ملکیا فرا دیس بھی ایسااختلات اور اس قد ترصیب فائم کیا ہے کہ مطلقاً اخرت قومی کی آمید ماتی نہیں رہی اس مہلک مرص نیتنالزم کا علاج فوراً بروجانا چاہیے وریہ نامکن ہرکہ اہل بنگا داہل تجاہے یا احبوت هر پنجول سے در اس اخرت دگانگی برتین لیس یا دیا ن مختلف فسرق و ذات کوا مور زبان ش<sup>سط</sup> ركمنا جاسي ليني : ا ساخلاف درب امورتمدن وسیاست میں کوئی جرداعظم قرار نمیں دیا گیا۔
قدیم زائمیں جرقوم واقمت اپنے اپنے مذاہب و هرائم برقائم کر ہ کریم ہا گان کے معبود و
کو اپنے دیو آئوں کی فہرست میں بے کلف داخل کیا کرتی تھی اور ہا بھی جدال و قبال
صوف زن زمین و زر کی باب ہوا کر آٹھا جانچ بھول قدیم تعیسی برین خود و دوسی برین فرد و دوسی برین فرد و دوسی برین کر برب کو جروبیاست قرار دینا صرف ممالک اسلام کی تاریخ آ و را بخصوص عبد سلاطین فلیم
گورگانی تنا بد وعادل ہوالیت بھول" برمکس نمازی کا فور" کرمسٹوجی مماراج بین اس فررگانی تنا بد وعادل ہوالیت بھول" برمکس نمازی کیا فور" کرمسٹوجی مماراج بین اس میں بین بہتے ذری کر ورامور تمدن و سیاست میں بھی ترا اثر زمانہ حال کا بیا ترا ہا گونی ایک اس میں میں دو اور امور تمدن و سیاست میں بھی ترا اثر زمانۂ حال تک بڑتا د ہا گونی لاک و اس صدی کرسٹوی میں آزا دانہ تعلیم عام کے باعث یہ اثر کم ہونا گیا کیس ترقی ملک و ترب ورم میں نرجی مباحث کو دخل نہ دینے دیں۔

ا ما کل انگریزی تصایف اس براغظم آوا بل براغظم کی بابت ا زا بتدا رتا حال جو تصنیف می گئی بین طلقاً قابل اغتبار واغتما دنیس بین ا ورخا ص اصول برد انتشانیک مراس بر

کی گئی ہیں۔

را لف ) سرکاری مارس سبا پرتا مُ کئے گئے تھے کہ بور مین کارکنان کرگران قمیت اُن کے بجائے دسی کارکنان ارزان قمیت مختلف وُفا ترا نظام ملکی میں ہم کرت

رب) سورداگری فرقه میں طبی سنتے کارکنوں کی صرورت واعی تھی وہ بھی ان مدارس مامی نقے۔

ر جے ) ندہبی فرقد نے اپنے زعم میں اہرِ ٹراغلم کو اتنی قرار دے کر ازا والد تعلیما

خیال سے شروع کی تھی کہ طلبا ، کے ذہبن ہیں آن کے رواہم و ندا بہب کی نفرت اور آبا کھ ا جدادا درا كا بران لف ك حقارت السي حما أرك كول معيال موالي موالي عنائج كبيسرى ا ورمارتنمن ولفنسڻن وغيرهم كي تصانيف اس ٻي غرض سے بجدو کر مترّب كي گئِي تعيس ومابعد كمصنفين ني بمي طريقياس وقت ك اختيار كرركها بي ان صول كو سرکاری اولکاروں نے بھی ا فتیار کرر کھا ہی سراعلی عمدہ دارا زکلکڑ تا ونسیرائے اہل عظم كوا زراحة ما يرحبوا تي محفل محبكر لمب خطيع ين البيجين اللح و خلاق ورواسم قدميس بر اس طرح دما كرتي ي جيب ايك مكول استراب طلبا ركو لكير ديا كرنا مركوبا يربغظم ايك مررسه ہوا وراہل عل وعقد معلّم و استبار ہیں جس کے معنی میریں کرہم اچھے تم بڑے اور هم فاضل ورتم مبتدی اور هم منجانب کرستوجی مهاراج دیتا و احد کی طرف سے تھا ری تعلیم و تربه یا کے لئے بھیجے گئے ہیں بیں شوٹیا رست کر دیھلے انسوں کی طرح مسبق پڑھنے رہو۔ وربہ جال شاہی کوٹرا موجود ہو مگر گردمش فلک و تقاضائے وقت نے ان اصول کا نیتجہ برخلات پیدا کیا ا ورشاگرد وںنے دعوی اوتنا دیکی شروع کردیا لهذا ما دبان قوم اب اس دعوى كواب قديم مراسم ومعاشرت كى بنا پرنه فقط قائم ركيس بلكدر درا فزول ترقى ديريندايس كه بإ بندتقليداغيار ره كرسرائي قديم كفوتيس. لها مسلمان بوجه اتحا د قبله وكلمه ببرعاكه ما شدعرب وعجم ايك قوم سمجه جاني لفَظَم ہندی دایرانی وترک و ناجاب سب بیعادی و گو فروغ میں اختلاٹ کے بات و وسرائے فرقے ان میں تھی موگئے اور نا واتعوں کی کی مجنی کی وجے ایم رقب ہی بن كَ بِي إِرْهِم مجمده تعالى إسلام نع ارا بَدا " بِشَانا لرزم" كوشل تفظ غلط صفح مِياً ے حوکر دیا ہم اوراب میں اُن کی بعث میں مفقو و ہم - برخلات اُس کے ہمارے سپودیمانی

انگریزی مدارس میں اعلیٰ درجه کی تعلیم یا کر مریسی علوم و قوا عد و قوانمین و فلسفه وکمت و رسم ومعاشرت كى تعليد بين متبلا بوكئے اور علاوه گزیت ته وقدیم اللَّا م متفرق قبائل و گروه اور ذاتوں کے جدید تفرقہ انداز ندہی اور فیرندہی گروہ قائم کریائے۔ اگرندہی جوش قابل معا سجها جائے توغیر زہبی جبشس کا کیوں اس بڑانطم کے مختلف کلات والقبائل باشندوں کو زببرقاتل فتراق كاوبإجائح ينحلف نمرسى ساج حديداً بس ميں يا قديم الا يام ندمب مير با به تعصب كرب توبير كو ئى جديدا مزنس بى گريىنى صطلاحين اكسترميست اور ما درس ا ور " بريمن" ا در" نأن بيمن "نے فك اورال لك كاكام تمام كرديا اور روسي مض " بنشا نا رزم" کا زهرِ عام ترعظم میں صیل *گیا۔ انگر نری اوست*نا دول کمشنر ڈیٹی کمشنر گور*نم* دا نسرائے ملکہ گاہ فوجی افسر ن کوان امورے کوئی تعلق نہیں اوران کی غورتش می<sup>ک</sup> ان ایک ایک ایس می می می ان کے لکی وں نے کھا میا اثراس براعظم کے با تندون برکیا بر کمبر تلت اور قبیله شناگرد رشیدان ۱ ونتا دون اورا وشاینو ساکا بن *گیاہے اورانی عقلوں کو<sup>تا</sup> بع عقول اساتذہ کر*اریا ہے جس کا نیتجہ یہ ہو کہ شیعہ سنّی کے قدیم جھکڑے مسلمانوں میں جاگ اُٹھے ہندہ وُں کے ہزدات وقبیلہ وگروہ نے فردا فردا اور مجموعاً حداجها كانفرنس ومجانس قائم كريك ابك تفرقه غطيم سيداكرنيا ا درايك بحارآ مد نفط بعنی تفظ قوم کوغلط معنوں ہیں۔ نتمال کرکے مبرگروہ اپنے ہیں ایک جُرا قوم قرار دے کر مرض نیشا نالزم می گرفتاً ر ہوگئ اور علاوہ اہل زنار سریمن وراجیوت اور وسین کے اب نا زنا رگرو مون من مبی جرشن " بنشانالزم" شروع موگیا ا ورا بل زنا رست برمسرحا ساآگئے۔

عار دواتين جواس نر اغطم بي زمائه قديم سے قائم بين ووسيكر مالك ميں جى

موجود بین گران بین حجوت اور جهات کے تعصبات نہیں بین شلاً ولایت کا شخر کے باشد مشل اہل زنار این دیار تو مان ، قرجین وایماً ق وارباب ناصب جارتسوں بینفتم مشل اہل زنار این دیار تو مان ، قرجین وایماً ق وارباب ناصب جارتسوں بینفتم لین گر اپنے اپنے اپنے کار تعلقہ بوداگری و پیٹے دری واکت اب علوم و غیرہ بین مصروف کوشنول بین گر معاشت با بھی ہیں برشور ایک قلت ہیں ۔ تو مان اور قرجین باہم مل کر رہتے ہیں اور مقال ان واللباس ہیں - ہمارے یا ولوں کو نہ نقطان فلاح بیا، کرنے ہیں اور تقراب و اللباس ہیں - ہمارے یا ولوں کو نہ نقطان قدیم شکلات کو حل کرنا جا ہے اور حجوت واجوت اور تقرقہ اس براعظمیں جاری کئے ہیں مثانا چاہئے البکہ بدیر تفرقہ انداز امور حجوم ارسے حکام نے اس براعظمیں جاری کئے ہیں مثانا چاہئے البکہ بدیر تفرقہ انداز امور حجوم ارسے حکام نے اس براعظمیں جاری کئے ہیں ان کور ترک کرنا چاہئے۔

ہم - کل براخم بریعلیم و تربت اپنی قدیم معاشرت کوسٹی نظر کھکواتحادی مول برقائم کی جائے اورالفاظ مہندو یو بورسٹی وسلم بو بورسٹی وشیعہ یو بنورٹی و کا استحکالی خوسکو کالیے وراجوت سبھا وغیرہ فوراً ترک کرائے جا بین اور ندہبی تقلیم کے اصول عللی ہ قائم کئے جا بین آلا عتباری نفرقہ برا دری سے محفوظ رہیں۔ بیدا مراد رہے کہ اس براغلم کا مائم کئے جا بین آلا عتباری نفرقہ برا دری سے محفوظ رہیں۔ بیدا مراد رہے کہ اس براغلم کی بات کی مائم احمد بین بین فور میں موجو اہم زنہ روو گر مذاہب متفرقہ بارسی و بیو دی وسیائی کا ہم احمد بین بین فوق میں بین فور کئے جاتے ہیں اورشل قدیم اقوام امریقہ و مختلف جرائر اوقیا نوس اسی محفی جاتی ہیں۔ ایک اونی سوداگر ممالک بیت النصاری بارے رؤسائے عظام سے اورشل قدیم اقوام امریقہ و مختلف جرائر اوقیا نوس اسی محفی جاتی ہیں۔ ایک اونی سوداگر ممالک بیت النصاری بارے رؤسائے عظام سے برعوی برتری رفتار رکھتا ہوا ورہبی وجہ ہو کہ باری سرکار دولت مدارا گلتہ اب نگر سرک مرد والت مدارا گلتہ اب نگر سرک کے مورد ہو کہ باری سرکار دولت مدارا گلتہ اب نگر سرک مرد است کی کہ باری سرکار دولت مدارا گلتہ اب نگر سکتے ہیں گرادئی ا دنی اہل حرفت و بہتے جب شرفاار سرک روائل ایں دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اونی ابل حرفت و بہتے جب شرفاار سرکاری دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اونی اور میت کی ایک و میتہ جب شرفاار سرک و باراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اور کی دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اونی اور کی دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اور کی اور کی دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اور کی دیاراس کور دولت کر سکتے ہیں گرادئی اونی اوری و کیسٹر دیارا سرکی کر دولت کی دیارا سرکی کر دولت کی اوری کر دولت کی دولت کر دولت کر دولت کی در دولت کر دولت کی دولت کی دولت کر دولت کر دولت کر دولت کر دولت کی دولت کر دولت کر

نجا ورؤسار ماك مش فرقد حكام هاذا قو هرجاه اون محكر برعوى برترى سم أكرا المبرل ورديكرا قوام سبيت النصارى مثل إبل مرتقيه وارض الجنوب لعيني اسطر بلباد عديداً با دى المئة افرنقية جنوبي وجرائرا وقيا نومس مارك مك كعوام فردور بیشه کوبے بنیاد طمع اور لاکے دلاکر حبار کے جا زعبر کرانی خدمت گزاری کے واسطے ہے جائیں یہ ہر گزار انبیں ہوسک اگر حیاطاً م فرق مراتب نبیں کرتے اورا ہل غرض و یے غرض اور ذی وقعت اور کم وقعت لوگوں سے ملاقات میں فرق نہیں کرے اور جسطرح معصاء كرسٹوى سے پہلے حكام وقت فرق مراتب كا لحاظ ركھتے تھے ملكا إلى و کے ہاں تے جاتے اور بتے تکلف ملاکرتے تھے اس زمانے میں وہ ملاپ جلاپ اِ تی نہیں رہا مگریی وجوہ ایسے بردلی کے مذیقے کہ خواص وعوام میں بٹراری اور محالفت بهيلات اور نه حكام كالير في مستح بحكم بهارى آزادار تعليمت بهارى رعبت بم می نف موتی علادہ اس کے اس میں کہی شاک نہیں کو بقش برمزاج اور شکبر عمدہ دا ابن غرورا در خوت سے اپنے سرکار کونعقمان عظیم کی اتنے رہتے ہیں۔

کے ۔ والیان ریاست دراجگان و نوا بان ماک کی تالیف بجد دکد کی جائے تاکہ وہ بھی قومی رفتار گفتار وستراریس شرای ہوجائیں اور مابخصوص آن کی اولاد قومی مدارس میں تعلیم بانے کی کوششش بلیغ کی جائے ۔ سرکار آگھیڈعظمت مدا رست یہ بھی ایک بڑی خلطی ہوئی ہو کی ہو ایا ن ریاست کو فرق مراشب سے محروم رکھالیتنی چندلا کھ دین کروٹ ملکم مشا پرچند مزار کی آمدنی کے دؤساء لفظ منر ہائنس سے مخاطب کے جاتے ہیں ا درجن آ داب کی سٹ ہان وہلی نے کبھی ان رؤسا کو تکلیف نہیں کی اب اور بن فرجی وہلکی عہدہ دا برجی تیت پر زیڈرٹ و ایجنٹ آن سے طلب کررہا ہی ا ور صدرصوبہ دا رہند تعنی والیسرائے تولیفی استقبال وہمان داری کے قواعد دضوا بھلے ہی سے مت تہرکر دنیا ہی نہتے ہیں کا یہ ہی کہ بطا ہر یہ رؤسا اگر دن ہی من م کئے ہوئے ہیں گرعدم فرق مراتب سے کت یہ ہ فاطر صرور ہیں۔ لہذا ہا دیان قوم کو ضرور ہی کہ این قوم کو ضرور ہی کہ این قوم کو منرور ہی کہ دالیان بڑو وہ اپنی قول وفعل میں فرق مراتب کا محاظ صرور رکھیں۔ مثلاً کیا وج ہی کہ دالیان بڑو وہ واندور دو الیان تاج و تحت دولتِ آصفیہ و جہا راج د مراج می مرجبی مرجبی سے انفاظ سے نہ مخاطب کئے جائیں۔

مور اتحاد واخوت قوی الجلف و گفتی و تو قور اس براعظم می قائم ہوگئی اور جوائی اس براعظم میں قائم ہوگئی کم اور جوائی کا میں میں است کو میں کو میں است کو میں کو میں است کو میں کو م

## دِمُ اللّٰ الرَّحُ الرَّحْ مِنْ

## كارنامئهسروري

گون سنتا بر کهانی سیسری اور میرو بھی زبانی سیسسری

 والده مرحده سے شنی ہے۔ والدہ تغورہ میری نمایت عابدہ زاہدہ اور ضروری مساکن میں۔
واقع فیس اور قرآن مجیدع ترجمہ وتغییر نا عبالقا در رحمۃ النّہ نِخالی علیہ بڑھی ہول تیس۔
واقع فیس اور قرآن مجیدع ترجمہ وتغییر نا معبالی اللہ بینے کی کلیا
اُسٹا واُن کے سیدن بنوکی سرسیّہ احتفال مرحوم کے تھے۔ ان صاحب میں مسووہ ترجمہ متورات کو قرآن مجیدا درسائل دین بڑھائے تھے جناب نشاہ صاحب میں والدہ ما جدہ نے مجھوکو بھی والتی مسووہ میں والدہ ما جدہ نے مجھوکو بھی والتی مرحوم کے باس تھا اور خداکر ہے انفول نے آس کو بڑھا یا تھا۔ یہ قرآن محبیر نا براب ما جرم مرحوم کے باس تھا اور خداکر ہے انفول نے آس کو بڑھا یا تھا۔ یہ قرآن محبیر نا براب ما جرم مرحوم کے باس تھا اور خداکر ہے انفول نے آس کو بیٹر تھا یا تھا۔ یہ قرآن محبیر نا براب ما جرم مرحوم کے باس تھا اور خداکر ہے انفول نے آس کو

حفاظت سے رکھا ہو۔

ایک جتی بزرگ الغرض الدو ما جدہ فی جو حکایت بیان ذمائی وہ بیہ کے کہ اس کان کی اوپر کی شرائی کہ ایک کو گھری ہیں کو بہت تھے۔ میسری مجھوبی مرحوسہ ان کہ کہ کھائی بارگر تھیں۔ کو شخص میں کو بہت تھے۔ میسری مجھوبی مرحوسہ ان کہ کہ کھائی بارگر تھیں۔ کو شخص کو بناجانے وہی تعین اور نهایت باک وصاف گری ہیں۔

وہ بزرگ مجی اکثر بوقت ضرورت ان کے ساتھ سالوک کرتے تھے۔ چائی دالدہ ما حدہ نے ایک نقل بیان فرمائی کہ ایک تئی مورت ان کے ساتھ سالوک کرتے تھے۔ چائی دالدہ ما حدہ نے ایک نقل بیان فرمائی کہ ایک تئی مورت ان کے موری نمازعت کے واسطے کھڑی ہوئیں۔ اسٹے میں گری ہوئی بیٹر بیٹر ایک کی اور نہوئی رنہ میں کہ نے اور کر جانے ملکا کہ اندوس ہواس وقت میرے باس بیسے نمیس ہوئی رنہ میں کہ نے اور از مہوئی جانے ملکا کہ اندوس ہواس وقت میرے باس بیسے نمیس ہوئی مرائی دور انجادہ بیٹر دو جانے ملکا کہ نیس بیٹر سے کہ اور انہوں کے بیٹر سے موری ان اور انہوں کی موری اور تھی ہوئی کی اوار میں کہ اور انہوں کی بیٹر سے کہ کہ اور اور تھی کہ کہ کہ نے توری کہائی کہ خواس کا در تبزیل وہ زمانی اور اور تو کی اوار دو تھی اور اور تو کی اوار دو تھی اور ان کا دوری کی بیٹر سے کہ کہائی کہ بیٹر سے کہ کہائی کہ خواس کہ دورہ کے بیکر سے کو کہائی کہ خواس کو اور تبزیل وہائی اور اور تو کی اوار دو تھی اور اور تو کی کہائی کہ کہائی کو کہائی کہائی کہائی کہائے کے توری کہائی کہائی کہائی کہائی کہائی کو کہائی ک

جرو کھا تو ایک روبیہ کلم کا بڑا ہوا تھا وہ اُنھوں نے اُنھالیا اور کہا کہ بھائی بروبیہ کلمہ کا بیں تبرگا رکھوں گی ۔ والدما جرمیرے نہابت ذی علم سے فارسی عرب کے ملاوہ رو رکھی علوم رہا جنہا سے ماری علی ماری تھی وہ ان بزرگ کے وجود سے منکر تھے گی خرکار اخیب بھی قائل ہونا بڑا۔

القصّر حب ميري ولادت قريب بيوني كيوني صاحب في مولانات و رفع الدين ر تمتدا الله تعالى عليه كو بلا بعيا ا وركها كه آب كوست برجاب فلا ب كو تقري مي ايك بزرك ربيت إن فيكوبهن كتت بين ميراسلام أن كوكية اوركية كرميرك إن رتح كي فأنهم والا یرو میکن پیرکه کسی قسم کی طهارت کا انتظام موسکے بیرل گراپ کونا گوارخاطر ہو تو میں وسسے مكان ميلً لله جاؤل أورنه السبي مكان ميسامان رتيكي كاكرون جيانچه شاه صاحب ميم سنة اوربيام عوبي صاحبه كالبونجايا-أن بزرك في جواب دياكه مركز دوست مكان من مهٔ حامیس میں خوداً سی داو د کی حفاظت کروں گا صرف اس قدرا حتیا ط کریں کرکوئی عورت م<sup>رو</sup> یا بچرکوسٹھے ہرینہ آنے بائے ۔الغرض الدہ ماحدہ نے فرمایا کرجب ہیں سیدا ہوا توجب کہجر ہے ایکو مِيں با وَٰں ارکرکیٹرا اُ ہَارِڈ الاکریَّا تھا تو وہ بزرگ فوراً ۱ دڑھا دیا کرتے تھے یا کبھی آبا خُوالٹ یں بنتلا رہتی ا ورہر فرور سے واسطے روّما تو وہ آنا کو حگا دیتے جب جلے کا دن قرب یا تُديمِ الله المرقع الرين صاحب كوطلب كرك بيام بفيجا كماب يسكر إن تهما مذا رئی ہی ا ورکل متنوات اُن کے ہاں ہتے اور ما ما ' آنا وغیرہ ملازمین جمع ہو نگے۔ اس قت كون انتظام اختياط كا محصة من موسك كالمذاين وسي مكان بي ماذارى کے واسط اٹھی جاتی ہوں۔ وہ بزرگ راضی نہ ہوئے اور کماکہ م بھی اس خوشی میں شرکیے ا سل والن خانم- انور العربي عمل أن تقى ا درترك بولتي عقيس ا

چاہتے ہیں بیچیا پنے وہ دن تقریب کا آیا اور مهان حمیع موسئے۔ عیوبی صاحبہ خود کو سٹھے برگسکر اور تیار کر کماکہ بھائی صاحب یہ ممان میرے آپ کے وجود سے اور تف ہیں مبادا آپ کی کسی حرکت ہے ڈرجابئی تومیری مہما مذاری ستیانا س موجائے گی۔ آس محرب میں سسے جداب آیا که تم خاطر جمع رکھو بھا رہے ہمان ہمارے ہمان ہں ان کی خاطرداری مبرے ذمر ہو۔ دو<del>سے</del> روز جب سب مهان جمع ہوئے قوان بزرگ نے نی طرح سے اس خوشنی میں شرکت کی بنی بیبیوں کے زاور ولباس وغیرہ گیا نے مشروع کردیئے۔ ایک ہنگا میرما گیا كُونَ فِي يَكِمَتَى مِسْ كِيمِيرًا إِلَى كُولَ مِيِّوالْ لِيكِيا كِسَى كا صندوقي عائب بهوگيا - كوئي اينا روست الم وطور التي بيرتي على - ايك بى بى دوسرى بى بى كے الازين برجورى لكا تى تھى يھونى صالب تهایت غضب ا درغصے میں او*یرگئیں اور اُن بزرگ کوخوب بڑ*ا بھلا کہا اورکہا وہ سب چنین فوراً وایس کینے ورندمیری فوتش مبدل برنج ا ورمیری مها ندا ری بر با د مبدلگا، تی ہجة أواراً في كدائب ينج جلئے وہ مب چزر تيج جاتی ہں عيو بي صاحب نيج الرائي آمر و قت مسترخوان بھیا ہوا تھا اور کل مهمان کھانے پر مبیٹے مہوئے تھے کر کیا کہ اجبت کی طر مع جرح کی واز آئی سبول نے سرا مفاکرد کھا تو یہ دکھا کہ کسی کا روشالدانگا ہو ا چلاآ تا ہو اسی کی یا زیب بطکتی آ رہی ہی۔ یہ تماست وکھیکرسب سیبیا رحیٰ سارکرا دھر ادھر بھاگ کھٹری ہوئیں۔ **ایک قیامت ہر ما ہوگئی کسی کو نجارا گیا ' کوئی بہبوٹ ہوکر گڑ**ری<del>'</del> بهرآ فهان وخبرال كل مهمان عماك بحلے حلبسه اور دعوت سب در مم و مرتم مهوكئي في الده خبر فرماتی تقییں کہ ہم لوگ اس کان سے آٹھ کھر د دسرے مکان میں <u>جلے گئے ' ب</u>ھرصر<sup>ن</sup> ای<sup>اض</sup> ان بزرگ سے ملاقات ال طرح مولی که قلعمیں کو کی شمزا دی ہما ر سوکٹی اورحات جنون کی بہر پنجی والدہ ماحدہ میں مزاج برسی کو و ہا رکیئیں تو اس تنٹرا دی نے والدہ ماجدہ کو

دیکیا کہا کہ اسلام علیکم تم محکوبہا نتی ہو' والدہ اجدہ ڈرکئیں اس شمراری نے کہا کر وہ ما میں کہا کہ اور میں اسلام علیکم تم محکوبہا نتی ہو' والدہ اجدہ ڈرکئیں اس میں دہی ہوں کہ تحصارے ہتے کی گرانی کرآ تھا اور میرے مکان میں ہوں کہ پیدا ہوا میں اس کو بہت عزیر رکھنا ہوں ۔ والدہ ما جدہ خوف زدہ آسی دقت وہاں سے دائیں جل آئیں

بین ک شونای اسیری طفا میں میں جب ساتھا لا۔ بیوبی مرحمد کے انتقال کے بعد مرزا
میں نے اپنے بڑے آبا کے گوبی بہت ساتھا لا۔ بیوبی مرحمد کے انتقال کے بعد مرزا
عاشور بگ میرے بڑے آبا میری والدہ کو اپنے مکان میں ہے آئے ۔ اس مکان کا لفت بھی
عاشور بگ میرے بڑے آبا میری والدہ کو اپنے مکان میں ہے آئے ۔ اس مکان کا لفت بھی
محکو یاد ہی والدہ مرحومہ بی بیاں رہی تھیں اور کھی محل دولی در وازہ میں رہی تھیں بڑے آبا
محکو بیت چاہتے تھے مروقت اپنے بیاں رکھتے تھے میری شوخیاں آن کو بہت پیند تھیں
محکو بیت چاہتے ہے مروقت اپنے بی اس کھے ۔ ایک دن میں نے آن کے تعجمہ بیت مرزا خلا دا دباک کا سرحور ڈوالا۔ اس پرمبری بڑی آما اور والدہ وغیرہ میری گوشہا لی
مرزا خلا دا دباک کا سرحور ڈوالا۔ اس پرمبری بڑی آما اور والدہ وغیرہ میری گوشہا لی
در سرخوان پر بار ہا اتفاق ہوا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور میں کھیلتا ہوا آ بیونجا اور کہا بڑے آبا
ور سرخوان پر بار ہا اتفاق ہوا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں اور میں کھیلتا ہوا آبیونجا اور کہا بڑے آبا
ہوتی ۔ وہ فوراً جھک جاتے اور میں ان کی شیت پرمٹھ جاتا بھیکو آئفوں نے بائل جبالہ بہت بائل جبالہ بائل ور اس میں رہائے ہا۔ ایک دن والد مرحوم نے کو ک نفت دالان میں مصلا دیا تھا اور اس میں رہائے ہے۔

اہ دہل والے سب ہی بڑے تھا کو بڑے اٹا کھا کہتے ہیں۔ مرزا عاشور باک میں ڈالڈ غدد میں جب یہ سے انسی ورقد اور بچوں کئے بڑک وطن پر مجر رہوئے ، گھر کے باہر شکلے ہی شے کہ اگریزی فوج نے تمام مردول میں ہی توجوان کے میں مقع جورتوں سے آباک کرے گول ہے ماردالا معلوم میں کہ کہا کی طرح پیشمیدوفن ہوئے ۱۲

كرات من مَن كورًا أجِعلًا ببونجا اوراك إلى ابسا ما راكرسب زنگ نقشت برگر كئے جناب روز ك مخت برما د موكسى- والدما حدف ايت تقطيم محكوما رايس غصنب بروكم المرسي الله لكولى مع كراً تصبحول ني بيج بجاوكرايا وكرسفة ووسفة والدان كے سامنے نہيں سكے۔ یا آخر معافی ما نگی ا ورصفا کی ہوگئی ۔ میں آج نگ آن مرحوم کے واسطے بعد نما ز دعا کے محفر مانكما مول ورابصال تواب فاتحد مبدنما رعشا سرروز ا داكريا مول-مدر المارك المعالى الله المال المال المارك المال المارك المال الما بنو گئے تھے بہت سی باتیں اب تک یا دہیں۔ اُس زما نہیں اگرکسی بور ہیں۔ سپاہی ک صورت نظراتی تھی تو ہے الیاں بجاتے اور گو گو کہ کے کنگر استے تھے جب باغی لوگ شہری کے توہار ہے کانوں پی خوب ہراجی کا انتظام کرریا گیا تھا مجکوٹوب یا و بحکم جس روز کا نے تہرس کھسے ہیں اس دن رہیم جن خارشگار کے ساتھ بلاقی مگم کے کو تحییری ا بنى خارصا مبك ما ساجار ما تعاجب دريمين بيونجا تو ديماكه خلقت بريثان عال مرطرف بِعَاكَتَى عَبِرِتِي بِي - رَجِيمُ بِسُ لِ رَقِي اَ دِي تَعَامِحُكُو جِلدى سِي ابني مَيْحِيرٌ إِنَّا كُاكِ بِعَا كَاحِس وَ سم خاله مرحومه کے مکان برہیو نیجے ورواڑہ بھاٹک کا بند ہور ہا تھا۔ رقیم جن د سکا اس زور معد مع کر گھسا کہ ہم دونوں دروازہ کے اندر گریڑے اور خوب چوٹ آئی۔ ایک دورور کے

کے بدر پیس میں ای جانی اور میں اور کے منابڑی غرت اور تعظیم کی علامت ہو گر اور ہی اور شاید دوسرے مقامات ہند میں ایساں بجانی اور گو گو تھنا نمایت خقارت کی نشانی تھی کی میں جارے زماند ہیں الی ہندا ہی خوب ایساں بجایا کرتے ہی بدا کی بڑی تعظیم کی علامت قرار مالیکی ہی - اس طرح نظے سر موا اہل ہند میں جھا جا آتھا۔ اب نظے سرر ہا اور ایس ا اس طرح عنا اور موٹر میں نظے سر بواخوری کرنا علامتِ شائسی جھی جات ہی ہو ا اس طرح عنا اور موٹر میں نظیم موجود ہی کا علامت خاکی اور انسکی وغیرہ کھا کرتے تھے ۱۲

یہ خوف دلوں سے جاتا رہا ا<u>ور تھرا نے م</u>کان پر باطمینان واپس آئے۔ شہریں باغی اور بہاٹری براگرز تنمینا جوا ، تک ارٹے رہے۔ گرموں کے دن تھے ہم سرشب توب کے گولوں کو سیکتے ہوئے و بکتنے تھے اورا تش بازی سمجھتے تھے۔ ایک ن ایک گولا کوٹھے پر حیت بھاڑ کر دالان میں اُس وقت گرا جب بم سب کھا نا کھا رہے ہے بڑے وہائے دورگر بہت سایانی اس برا ونڈیل دیا۔ بس ایک ولایتی مولوی صاحب سے بْرِيعاكرْيَا تَعَا - ولاتِي ان لوگو*ں كو كهتے متصحور مرحد*ا فعانسّان سے نشكل طالب علم با يهو ، فر<sup>وں</sup> آ پاکرتے تھے۔ بیمولوی صاحب قوی بہلے *کرشین را ز سرکے* بان تا بہ شانہ ٹرے طلیقی اورعبادت كزارتها وأك وزوه والدمرحوم كياس آئة اوركهاكه ايك نعمت عظمي يمكو خدا وندتعالی نے اس زمانہ بیرعطا فرائی ہی حیف ہو کہ ہم اس رحمت سے محروم رہیں الدنے پر حیاکه وه کیانغمت بر حواب دیاکه جها دا ورشها دت - دالدم حوم نے بہت کچھان کو سمجھا ، اگران کے سربر شوق شہادت سوار ہوجکا تھا۔ گرٹسی سربرا ور ملوار کرمیں با نرھ کر بند وق ہا تھیں سے کرطیا رہوگئے اوروالدمرحم سے کما جو کھے رقم میری تخواہ کی آپ کی طرف ہو وه اما نتاً ابنے باس رہنے دیجئے۔ اگرمی واس آیا توسلے لوں گا ور ندمیری فاتحہ میں خیج کرد بیجے۔ بیککروہ روانہ ہو گئے کے عضد درازتک عائب رہے۔ والد مرحوم بیسیجھے کم مولوی کونعمت شما دت تصیب مولکی ان ک رقم سے بلاؤ وغیرہ کوا یا جب ساہر کووالدفاتھ وسيفسك واسط كطرف بوك مولوى صاحب للبي أبيو ينج اوراني فاتحد كابلاؤخو كها با اور بعراسي وقت جان كومشعد بوكيك والدف أن سي كماكه بي فاتح حسبة الله بي سله بیعجیب ِمرقابل تحریر بر کر جیهاه کی گوار باری بین ایل میلی کو کیو بھی نقصان منس سیونجا سرف ایک سقه جرچا بذی ج

با نی سے عبری کھال مبل بر ملے جاریا تھا وہ اور اُس کا بل آڑ کیا ١٢

آپ اپنی تخواہ لیتے جائے بولری صاحب کماکدا ول تو میں اس رقم کامشحی نمیں ہول ور اگراپ میتے ہیں تواہی پاس رہنے ویجئے نتا پر میری فاتحہ کے کام اسئے ۔ والد نے فراما کم آپ زندہ ہوکرانی فاتح آپ کھا پاکرتے ہیں۔ ببدل لگی اٹھی نمیں ہے۔ آپ بیر قم لیتے جا گرولوی صاحب نہ نہ لی اور جلے گئے اور بھروائیں ڈاکئے والد نے جبدروز سکے بعد آن کی فاتح کردی۔

اس جباک اورخوب اک اک کر میاڑی برگولے برسائے۔ پور بوں کا بیصال تھا کہ سرنفرانیے تیکن خود مختا رطکہ اوتا ایجھیا تھا حتى كدا بوظفر محربها ورشاه سے بعی گسّاجیاں كرتے تھے اور علانبر كتے نھے كڑ اوسا بادسا كرون كاحس كيمونر بيم منذار كعدين تون موبا دساموك ي مرزاعات ربیک کی مجھکو خرب یاد برکر بڑے ایا مرحدم ایک روز وشار و کردسته با دشاہ سے ایا سے معركه آران الم الدران سے مجھ فوج طلب كى ماكدا مگرزوں سے اللہ الدران سے مجواب دیا كور امّا ميرے پاس فيح كهاں ہے جوہوك ہى كودول التى بيس كى ميرى تمر توكئى اعضارت بے کار ہوگئے میرنی اللہ اور نہیں ہے۔ فیجے خودسرالٹرین ہے۔ اگرتم کوشوق جنگ ہوتو اس فعج کے افسوں سے معاملہ کر او ؟ جنائجے ہی ہوا کہ ایک دولیٹن لے کروہ شہر کے امریکے۔ اِنک بت برگدروں سے مفالمہ ہوا اور کئی تھا کے خانبیت کے بوٹ کر صرت مرحوم گفروایں آئے اور باہر کے جانو خانہ کے جروں ہیں دہ سفیٹیت تففل کردی۔ دوسے روزافران ان کے پاس آئے اور کہا کہ میزرا صاحب فیٹمیت تقبہ م بیجے حضرت نے فرما یا کہ تم لوگ ا من مرتسعتی ننین بهویی لام زبر جل دال وا و ملیش دو علی دو- مبرخیدان سیجی

الم يدي لقب باغيون كاتما ١١





نواب خانخانان بهادر

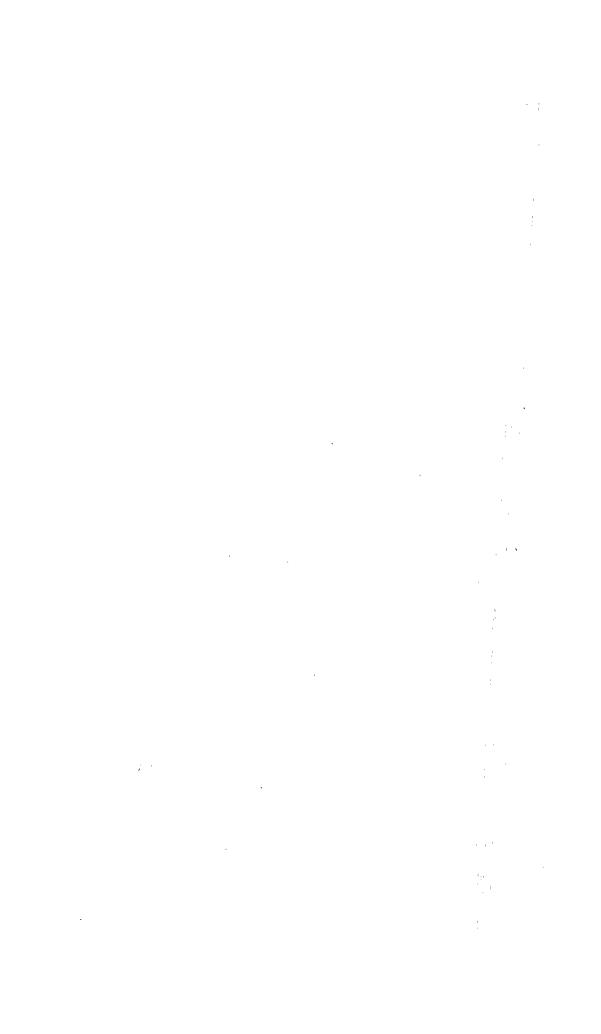

ا وروالدمرحوم نےان کوسمجھا یا کہ یہ کرا دمناسم بنیں تمام فوج گرط جائے گی گر مڑے آبا نے کسی کی نڈسنی اور وہ لوگ پر کھر جلے گئے کہ کل سمجلیں گئے۔ دوسے دن پر جبر ملی کہ وہ ع ايك حبيت منتعد يفساداً رسيم بين -بيان مي راا أي كاطياري كرلي كي - نواضياً والدو مع لینے لازمین کے لیے بہنوئی کی مرد کو آگئے بھاٹا ک بند کر دیا گیا۔ ملازمین جشہ حبتہ مقاما ت مناسبہ بربندوق الواردے کے کھڑے کرنس نئے گئے ۔ ٹیے اٹا اوران کے فرزنداکہ بمیرزا احربك إدهراً وهوانتظام مين مصروف ته والدمرهم اورنواب صياء الدول في معروف يكر بہ شورہ کیا کے سرطیح ہوسیکے ملکے کرل جائے۔ باہم مشورہ کرکے دونوں نے بڑے اباسے کما کہ اب مع چند ملازین د بوان خانه کی حبوت برجائے ماکہ آپ کوا جھی طرح مو قع ہندوق حلا نے کا ملے اور سم میاں بھاٹک بران کورو کتے ہیں جیا بخروہ توکوٹھے برگئے اور نواج سیا رالدولہ عمر ربنه كا دروازه بندكر يحفل لكا ديا اورخود بها مك يرمع والدمرجوم حاكر دروازه كهول يل اس عصدين فران فرج مع جمعيت ك قرب آك فواض الدوله بالدوله بالدولة وروالدم حوم ال پاس گئے اور نشاکو صلح کی سندرع کردی افسوں نے کماکہ میزرا صاحب اق ضرکرتے ہیں اگریم خامویش ره جامیک تومیم جیت کس طرح خاموش رئیمکتی بی خواصدای که به قرار ما پایم جیت دورسی کھری رہے افسان فوج ہمراہ آکر الغیمت کو دیکیس اس کے بعثقتیم کر لی اے چنا پچ جروں کے تفل کھو سے گئے افسروں نے وکھاکہ جروں میں بڑا لی کرتایں جوتے ا وراوسان بری بونی بن اسرول فی تعجب کیاکداس بی ال برمزا صاحب بم الراقة تصدالغرض افسرون في البيون كومًا أكروه الحكاديا يجون في يماكه بيال مرزا صاحب كرمبارك رہے اور ماجا بجائے ہوئے والیں چلے گئے۔ اُدھر مرہے اتا ور مله تا می طبیب تھ اوران کی بہن مرزاعا شوربیگ شہید سے نسوب تقیس ۱۲

ان کے فرز نداگبرج الازمین گویے بارودسے طیار منتظرے کو جمعیت زدیر آئے تو حملہ كرديا جائية - نواب فيها مالدوله في حجره أسى طرح مقف كرديا اور زيني كا در دا زه كهول كر السيف بهنون كوطلب كياا وراطلاع كردى كمر في الفين كي فهما نشش كردي كمي اب كو أن غدشها قي نبير ال جس دن أمريز شهري علماً وربوسهٔ اور شميري دروازه برقابض موسهُ-ابل شمرتوش اور مراسیمه شرسے عل کرمائے گئے اس وقت نواب صیاء الدولہ مع اسینے ملازین اور جمان فرزنرول کے فانچن کے کوجیدیں یا اے کرسب ایک فکر جمع ہوجائی ا درتقد الکی ك منتظرين والدمرحوم اورنواب منياء الدوله بهادر في برحند جا با كرسب ستورات سكيات ملازمین ذکوروانات اس ولت فرصت بس کرمهورانگرز داخن شرنیس بوست بین مثل دیگر خلائق کے کسی طرف عل جائیں۔ مگر رہاہے آبا رہنی نہ ہو سئے۔ وجہ اس کی بیائتی کہ حضرت کو علم بخوم ورال بین برا دخل تماا در بیح کار کهانها که انگر نرد کوسٹ کست بوگ بمبرزا انتریک بى كمان فغرن ميں شاكرد لينے والد كے تھے۔ باجازت آئيے والد كے قرعہ والا تفاا وريہ حكم لگایاتفاکه فلاں روز انگریز بتنزین و اض ہوں گے اس کا مریزے آبا نهایت برا فروخیة ہوئے ا وربيعي الماكم الموس برقوا بِ قون بن اب كالماكن رباله القصدوال مرحوم الموكمال دہلی در واندہ واپس آئے ناکرسب گھروالوں کو اور کچے ضروری سامان لے کے خالجن کے کو جی وابس جائيل ورشركت كري گراس ناكام رب يعنى شريس يكايك قيامت بربا بهوكئي-نررا گرزد کا تبعندا مرکلی کوچیس دست برست الوائی شروع مو کئی راستے سب بند مہدگئ گفت دخون مستر دخون اگریسے اور فاکی اورا فغان برشم کے ہمتیا رہا بذھے فیج کے نشہ میں مرشار لوث بروث برسے - زن و بخصیف وجوان میں فرق نرکرے نے بیون کی مرال بگیں۔ زنانول سر گئی گئی گرارت گری شروع کردی ۔ وہ بینباں کر بقول فرد وسی ہ برمینه مذربیره تنم افعاب برمینه مذربیره تنم افعاب

كى مسدات تقيس كوتهو لاكراب مردول كه حالات ب ببر مبرم ومرتمة ألما بعاك رسي تيس مارسي مكان سي شهركا درواره قرب تها- والدمرحوم ا درا مول محرا مراميم خال مع ہم سب ہل دعیال والازمین افعان وخیران شمر کے با مرکک گئے اور حضرت سیدن میوا<sup>ت</sup>ا رحمرالشرتعال کی درگا ہیں میں پیونے کروہاں کے کھنڈروں میں بنا ، گزیں ہوئے۔ یہاں رہم خش ا ورغالام رسول وقديم ملا زمين تھى تتبيا رئېستە تەپورنج گئے ۔ان كى زبانى معلوم مواكر عين اروكسر کے دن بڑے ابّا ورنوا ب ضیا رالدولہ مع اعزّا و الازمین سلّع گھرسے تھے۔ اُن کا چوک ہیں بزرگان فالدان ا کانے سکا ف سے مقابلہ بوگیا وہی سب مرد شید موسے عور توں بجوں کا ئ شمارت احال معلوم تبین كركد هر گئے جوصد مرسامين كے ديوں برگزرا وہ قابل بيان نسي-گرخود اپنی صبیبت بمی کم مذتنی وو**لوں فریقیوں سے خوت جان و ال تعا۔** باغی ایک طرف او **ر** خاک وغیرہ انگریزی فوج دوسری طرف گویا تنرط با ندھ ہوئے تھے کہ کون خون خرابا لوشا زیا دہ کرے۔ ایک ن کا واقع مجا کو ایو کریں اور دوسے مم س بیج درگاہ شریف کے اہرا مل مے ورخت کے بنیچ کیل مے تھے اور ایک لوگا الی ریٹرھ کرکتا رہے بینیک رہا تھا کو دورسے فاك دكهان ويري الكراكي خاكى تيغ كبف مارى طرف متوجه مواسهم سبي كهندرول كيطرف ر خاک آگئے خاک آگئے <sup>یا کہتے</sup> ہوئے بھاگے عورت مردسب بیر آ وار س کر کھنڈرول سے 'على كرمبرطرف بماكنے لكے - بارے وہ خاكى جند قدم جي كرمواني كوئى ميں جا بلا تب سب كي إن میر صاب آئی۔خود ہارے دونوں خدیماک ر روزانہ او حراد حر دورتا کی علی علی اور کیروں کے ساتھ مل کر عبر و غیرہ کھانے کی چیز ہی لوٹ کر لاتے اور ایک گھڑا یانی سے بھرا تچھروں کے له جزل شكاف چوں كر صرف ايك آكھ يئ شينة لكا ياكرا تھا والى دائے آس كوكا ناكما كرتے ہے ،١١

چولے ہے د هوا ہوا تھا اس ہیں ڈالے جائے ۔ دال جا ول گوشت 'گڑ 'گیموں' آیا سب ا س بیں ل کرکتیا تھا تیں کو پوک لگتی دیے دیے یا دُل گھڑے کے بایس جا آ اورا نیا بیٹ میں بھر کر بھیری د بوار مونڈ برکی آٹر میں حسب رسہا۔ ان ہی نوکروں نے خبردی کہ خالہ صاحبہا وہ ان کے ساتھ دوسرے رست مددار مردا در عورت برف فاند میں تھی ہیں ہم سب کرتے پڑنے بن خانے میر ہے وہاں دمجیا مرطرت براجی کی جو درسب لوگ اطبیان سے بے خوت ا ورما فراغت گزر کررہے ہیں معلوم ہوا کہ خالوا آبائے الور سے مبیت اور سوار مایں اونسط چھڑے رضین بہلیان پالکیاں اورانگرنری سروانے راہ داری اورنقدر قم کنیٹر بیجی ہے۔ نواب امین الله خال عرف نشی ا موجان رمایست الور کے وزیر اِنظم تھے ا ورمبری خنیقی خالہ کے شوسرتھے۔ بیاں دوسرے رشتہ داریمی رفتہ رفتہ جمع بہوتے گئے مثلاً بڑے خوجم صاحب ا چوٹے خوج صاحب (مترجم بوشان حیال) کہ میرے رئشتہ کے چیاتھ اور سرجم بوشان حیال) کہ میرے رئشتہ کے چیاتھ اور سرجم تبھلا فرند مرزا محود میگ ا ورعورت مرد ویگر اعراق می آسطے۔اب مم امبرا در تھا اسے الور عه روانه بوئے -راستہ بن چینمنزل بعد نواب محمد غلام فخزالدین خاں مع اہل وعیال ایک حیکرے میں لدے ہوئے ملے۔غلام فخوالدین خاص میری میچونی مرحومہ موصوفہ امانی خاتم کے اکلوتے بمنظ ورنواب وبالملك اسلاطته خاعالب كحنهايت بياريه فيهتم واما وتتعين ك لم ك واسطى غالب نے موما وتيم او" ويتي آ ہنگ وغيره كا بصنيف له عجيبة النبا بيم ١١ مله خواج برالدين خال وف خواجه المال ١١ ملله بيرسه مير با نواب على شرخال إن نواب شِرخ معرد ف رایسته بولار د فیروز پر جرکا کے شرعاً حق دار تصعے گر بخت نے باری نددی - اس خانران کا کچھال شرخ معرد ف رایسته بولار د فیروز پر جرکا کے شرعاً حق دار تصعے گر بخت نے باری نددی - اس خانران کا کچھال یرح وسری حکر لکھ آیا ہوں۔ مرزا غالب دو بھال تھے ترہے بھال کا آئم تنزین مرزا پیشف تھا۔ چوں کے مزراغا اس<sup>ا</sup> وار<sup>تھ</sup>ے برِّے بھائی کا اکلوتی بیٹی کی اولاد ہی مرزا کی اولاد ہے بیٹی میری اوغِلا م فخرالدین خان کی اولاد عزیز النسا بگم علاقم الا خاں کی روجہ اورمیری ساس تقیس غلام فیزالدین جاں نواصط حب لا ہا روے برا در زا وہ تھے ۱۲

کی تنیس - برلوگ بھی ہمارے ساتھ ہو گئے ۔ اسی داست بیں ان کے ہاں ایک تنیس - برلوگ بھی ہمارے ہاں ان کی است میں ان کے ہاں ایک ان کی تنیس ان کی تنیس کے بار ان کی تعلق میں ایک اللہ میں ایک دالدہ ہیں۔ میرے ذی علم اورا قبال مندوس بچوں کی والدہ ہیں۔

الدرينار شناطينان الورس بم عال شان كانون من فروكش بوئے اور والدم رحوم كوسكوك ک حکمواری کی خدمت ہی ال گئی۔ میٹیو کرے کے تیام کی زنرگی اس مت کے جاری۔ كا وَن كَ البِرِالاب كَ كُنار مع در خون كه ساييس كايين مبينس ، كريان جگالا كريش حروا گرریئے کمل اور سے ہوئے فرش زمین برخوائے لگاتے ہم کا کوں کے بی ساتھ تمام دوبیرالاب کے کنارے برا و دہم مجاتے۔ شام کو گائی سینیں بکریاں بھارتی جلاتی یا وک خاک دھول آرائے ہم بیچھے بیچھے گاؤں ہیں واپس آتے۔ زمیندا رنیاں والدہ کے واسیطے جنگى بىراوركىران بطورىيده اوروود دى تحفدلا ياكرتن السي سيفكر رندگى بيرسيرند بوتى-چند وزهیال ارام سے گزرے تھے کہ بھرفاک شبیدہ بازنیا رنگ لایا۔ مهارا مرا اور شیودان سنگر بنو زطفا شے کو تیم بوگئے۔ مرتے دقت بڑے مماداج نے ابنے فرزند کا ہاتھ فالواتاكے باتھیں دے كردھيت كى تھى كواس بينے كوتم تعليم د ترمت كرو - اوراس كے س الوغ تك ريست كى كرانى كرد - فها راحكم شيمودان سنكم اكثر بمارس بال آت اوام خالهصامبه سيمها يتآلفطيم سيسطيتي تصحاوران كوامّا كمتمت تصادران كي والده ياني صا شحفة كحاكف خالدها حبر كرجبحاكرتي تعبس فالوميرے تين بھائي تھے۔ بڑنے و تھے مجھا ما نوا میضل اللهٔ خال دیوان ریاست اور حویتے بھائی العام الله خال ختی فوج تھے۔ یه راه رسسه دیچه کوابل رمایست تماکرون اورمنیون کویدا ندنته سدایم اکرمباداید دلی و است

لوگ جها راج کوسلمان نذکرنس مٹھاکرنگہ دیریسنگر حقیقی حجا مها راج کا با اثر رئیس تھا کیا کی اس نے بغاوت کردی اور را توں رات ہارے گھروں برجیجیت کشیر شاکروں اور سنوں ک بے کرچلہ ور موا کی کشت وخون کے بعد مینے مکانوں میں گفس استے ۔ سے کرچلہ اور موا کی کشت وخون کے بعد مینے مکانوں میں گفس استے ۔ الورساخاج الوال موجان اطبل ك طرف ديوارك درك ديوارس لكي مولى اين ك كھانس كى كرى بندا درما وتھى اس برگرے اوروہيں اس گرى ہي جيب گئے۔ ديوان جي ا مختبی حی گرفیار ہوئے اس کی خبرانی اور جهاراج کو بہو بچی - اسی وقت را نی اور جها را ہے ۔ اور تبتی حی گرفیار ہوئے اس کی خبرانی اور جها راج کو بہو بچی - اسی وقت را نی اور جها راج نے كلدريب ملكركوبيام بهيج كديم زم كفاكر مرجابش كے اگر زرائبی ان نوابوں كوصدم بيونيا-بیس کردکمد در بیگرف اینا با تقاروک ایا اور صرف بامبر مکان کے ار دگرد ابیرے بیٹھا دئے بلکہ تا منهرس جار دی والے بسے موئے تھے سب کے مکانوں پیمینوں کے بیرے بیھے گئے اوران منيول فيريث عركريم مب كوخوب الحا- ووست روز لكهدريسك في افتى اونط پالکی وغیرہ سواریا نصحبی اور اربر داری کے واسط می حیکطے وغیرہ بھی اور نوالول كملاعيجاكة تمب مع اليني السباب كاس شراوراس رايست سے روان موجا و-اسى طرح مرد تى والع كوعلى قدر مراتب ومنيت سواريال محدين اور حكم كل جاسف كاويا-الغرض بم مدینوں کے دست ہر دکے مظلوم ایک تبا ہی کی حالت ہیں وہاں سے کلے گئے۔ راستہ برعجب أتفاق مواسما رسه دونول عيا برسه خوجم صاحب اورهيوس فخرجم صاحب اور والدا جدالكيول سي تصاورهم علي الدن ومردكا ولولغي ببلبول سي ته والت میں ایک متری بڑتی ہوس کا نام سائیسی ہو ہمینی خاک رہتی ہو۔ شاید برشکا ل ہیں بھری رشی ہدگی میک کھی فیروسسمیں میں کسی وجست اس میں بھا کے یا ن ا جاتا ہے اوراس زدرے آ ہوکہ ہتی می اگرسامنے ہوتو بہائے جائے اور حب بانی سب بہاتا ہوت

پیوشک ہوجاتی ہے النوش بالکی والے ہم سے پہلے بڑی ہو گئے تھے اور بار ہو گئے تھے۔ ایک در بہت بڑا تھا اس کے نیچ ہمارا انتظار کر رہے تھا تنے ہیں ہم پہنچے۔ نتری کے کنارے او نیچ سے گرگاڑی وغرو کار ہست اُ ترخ کا بنا ہوا تھا۔ گاڑیاں کیے بعد دیگرے نہ میں آیا ہی گئیس اور آو سے راستہ سے اور کنا راچ شے کا کیس اور اُسے کا کویس کے بیس اگریا تھا اور کنا راچ شے کا بیس آگیا تھا کہ کیا ہے جہ بھی کہوں ناک وحشت انگیز آوازی مموع ہونے لیس اور بیملوم ہوتا تھا کہ گویا تھا کہ گویا سے جو نگی کی چوکی تھی ہوتا تھا کہ گویا صد ہا تو ہوں کی باڑھ چوط رہی ہی ۔ ورخت نہ کور کے نیچ چونگی کی چوکی تھی ہوتا تھا کہ گویا صد ہا تو ہوں کی باڑھ چوط رہی ہی ۔ ورخت نہ کور کے نیچ چونگی کی چوکی تھی اور محصول گیر ندہ معین تھے وہ لوگ اس نہی کے حالات سے وا تف تھے سب کے سب اور محصول گیر ندہ معین تھے وہ لوگ اس نہی کے طلات سے وا تف تھے سب کے سب کنارے برجم میں ہوگئے اور غل مجایا کہ ارسے گاڑیاں حباری ہا نکونٹری آرہی ہی۔ مگر رہیت سب کیا رہے کہ اور خل مجایا کہ ارسے گاڑیاں حباری ہا نکونٹری آرہی ہی۔ مگر رہیت سب کیا رہے کیا کہ اس کہ جاری کرائے۔

ندی کوف ناک ابنده کو کیداروں نے موٹے موٹے رہتے ہوئی کہ گاڑیا ان رسوں سے طفیان سے بات اس بات اور کی جو کیدارا ور بالکیوں کے کہاران رسوں کو کمڑ کو گوئے ہم سب گاڑیوں میں بھٹے رہے۔ بعالی مجمو و رہا ہے کہاران رسوں کو کمڑ کو گوئے ہم سب گاڑیوں میں بھٹے رہے۔ بعالی مجمو و رہا ہے مرحم کی جو بٹ مت آئی وہ گاڑی پرسے کو دنے گئے گران کا یا وُں را ن کا اور وہ اس ہی میں لٹک رہے۔ اوھ ریاشا ہوا کہ دور فاصلہ می لفاری کا رہا ہوئی سا و دیوار سرفباک دکھائی دی اور ہول ناک آوا ذوں سے ہم سب کا ول دہ بلے نگا۔ کمور میک کو توکسی خدمت گارٹ کی ہوئی کر کے اس انجھا و سے سے رہا کیا گروہ دیوا رہی شخصور میک کو توکسی خدمت گارٹ کی ہوئی کو رکا تا بال برد است و دھا و سے سے رہا کیا گروہ دیوا رہی جشم زدن میں بیونی اور کا ڈی بلوں کو نا قابل برد اسٹ دھگا دے کر اس قدر بلند کیا کہ گوئی میرض کی جو بٹ کے برا بر ہوگئے چکیواروں نے رسوں کو ڈھیل و بنی تشروع کردی ربیاتی کی جو بٹ کے برا بر ہوگئے چکیواروں نے رسوں کو ڈھیل و بنی تشروع کردی ربیاتی کی جو بٹ کے برا بر ہوگئے چکیواروں نے رسوں کو ڈھیل و بنی تشروع کردی ربیاتی کی کو بٹ کی کا جس طرح جیٹم زدن میں آیا تھا اسی طرح کل گیا اور کا ڈیاں بھی تھی ہوتی گئیں گر

ریے کے ساتھ گاڑیاں گھاٹ سے بہت دُور ہا گئیں۔ بارے رسّوں نے زیا رہ دُور نہا خوا ہندز مبل ورگا ٹرہاں گو یا یانی برتررسی میں کم کنارے والوں نے رستے اپنی طرف تھیٹنے شروع کردیتے اور اس کے کہان کا گہراؤٹم ہوگاڑیوں کو گھاٹ کے پاس گسبط لائے۔ ہارا جوحال ہوا قابل ساین نمیں۔ پا نی کے دھکے کا صدمہ ڈوب حانے کا خوت سرے یا وال پانی میں ڈوبے ہوئے تفنڈی ٹمونڈی ہوا وہ بھی میدان ا در گل کی غرض کہ جانیں جیگئی اسی کوغنیت سمجھے کھانا وغیرہ اور کمی خبس جیسا تھ تھی وہسپ ستیا ناس ہوگئی۔ رائے ہیر رّار بائی کہ اس حالت بین سِ طرح 'بوسکے منرل ختم کرنی جائے گر حو کی کے چو کیب ار جھگڑا لائے کہ ال اساب دکھا و بیا ن تا کہ ارکٹا ئی بر ذیقین طبیا رسو گئے۔ والد نے کچھ زرنقداُن کے جوالے کیا۔ تب مم سبعجب حالت ہجار گیس آگے روا ناموے اور منزل بنزن متنیدی بورای تصبه شردیل کے بامریار ی برتما و بال سوسنے-نیدی ږدی پیان بارے ہم جدمجا مرزاحبون باکساخاں کے پوتے مرزاعی اللہ ماکیا يرمي<sup>ام</sup> ع**رث مرزا د ولها** مع ابل دعيال واطفال مقيم تشھ ا ورايسے خوش حال مط كهاس زما مذمين انموں نے شكرم دغيرور كھ كے ڈاک كاٹھيكہ آگرہ يا شا پر كان لورتك لياتھا برطرف كموطي بنده بوسة تق يم سبان كي ياس الترب بيال بري المام التي د د نزن لاکون غدا وا و بیگ و رفیع الدین بیگ ۱ وردخرا با وی میگرهی آگیگ<sup>اوا</sup> مفصل شهيدون كأئنا ياليني يركه طبط ابا مرزا عاشور يركب مع اسني فرزاندا كمبسه مرزا احدببك ودكرعيان وملازمن ورنواب ضياءالدوله معرابل وعيال وملازمين سب ہمار نبد و کرب تہ جا بذن حوک ہیں آگے بڑھے تھے کرسا نے سے کوروں کی مجمعیت نظراً کی أكرة كان كرسرتها فلس نكاف جلاأ أتفاران كوابن شركا نرا المتكاف

اس واسط کے تھے کہ وہ ایک آنکہ پرشنتہ لگا آتا اور بادشاہ کے دربار میں رزید نظ یا ایجنٹ تھا۔
اس طالم نے فوراً سب کو گھیرلیا مرزا احمد میاک نے اوار میان سے کال گران کے والد سے اُن کوروک دیا اور کما کہ لیس اب شمادت کے نے طیار ہوجا و اور کمار توحیف و ورد کرو۔
سرتصیافلس نے تورتوں کو اور جیوٹے بچیل کو الگ کھڑا کر دیا اور مردول کی زین بہتہ قطار کھڑی کردی اور حکم فایر کا دیا۔ خلالی قدرت دکھیو کہ اسی وقت ایک انگریز نے ضیا مالدولہ کا باتھ بار کو کہ اسی دوت ایک انگریز نے ضیا مالدولہ کا باتھ بار کری اس مذہبی اسی دورے کہ اسی دوت ایک انگریز نے ضیا مالدولہ کا باتھ بار کی کے اسی دورے کی اناللہ وا ناالیہ داجعوں نواب ضیار الدولہ عورتوں اور بجیل کو سے کر میں میں میں میں ہیں ہیں ہوگئے۔
مسیدی نے اور وہاں سے شیدی یوری آگئے۔

العرض شیری بوری میں ہم اوگ چندر وزیمقی رہے بشرکے دروازہ برگور ورگا برہ اللہ اللہ المرور اللہ برا کی اللہ اللہ اللہ ورفت مسدو دھی۔ بھائی علی مرزا بیگ جن کا حال میں انتقال ہوا ہے اس کو صرورت تنہ میں جانے کی تھی میں بھی ساتھ ہوا وہ کتبان کے بنگار پڑکھٹ کے واسطے سکتے ۔
کیتان اتفاقاً با ہر کھڑا ہوا تھا میں نے بہلی بارا اگر نر کی صورت دکھی۔ میں تایت گورا جیا اور فربہ تھا میرے سربراس نے ہاتھ ویوا اور کھٹ ویویا۔ شدی بوری میں جیا مرزاعباس بگ کا خط والد کے میرے سربراس نے ہاتھ میں اور کھٹ ویویا۔ شدی بوری میں جیا مرزاعبا س بگ کا خط والد کے نام آیا کہ تم عامنور بھی شہرے اللہ ویویال میت فوراً میرے باس چلے آگے۔

مزراعباس مبگ سیما پر راک اوره بین اکشرا اسٹنٹ کمنز تھے اور خبرخوای سرگاری لارڈ کیناک نے ان کوجا کیرعلاقہ مٹرا کا کول عطائی تھی اورعلادہ اس کے جے سورو پریہ ما ہوا ر بھی کردیئے تھے جواس نادیس بندو تنا نبوں کو بہت کم ملتے تھے۔ علاوہ خط کے چا صاحب نے خبرج راہ اور بروا دارا ہواری تھی بھجوا دیا تھا۔ چا مرزا دولعانے ایٹے شجھلے فرز زعلی مزاما کیا نکاح بڑے آ استنبدی شخبل لڑکی آباری ملکم سے جشورہ والدماج کر دیا اور جسب لوگ بیتا ہو ر روانه بوئے شدی پوری کے قیام میں کوئی بات فاب تر رینیں بجزایں کہ مرحم ہوگی سہ بیرکو شیری گوم کے باغ میں عبدا للہ خال داشاں گوامیر حمرہ کی داشان کہا گرستے تھے با وجدر کہ اہل دہلی کہ لیے سقیم حالت تھی کہ گھر بارسب کٹ گیا خانہ بروشش ہوگئے گرجنیہ ہوگئے۔ داشان صرور ٔ شاکریتے تھے۔

له غلام سنین قدر بهارے فا اول کے دمت گرفتہ تھے اور بی نے ان کو با ہوار جہا رصدر و بہ شاع دربار شاہی کے تقب سے مدر آبادی سے مدر آبادی کا میں مقرر کرا دیا تھا اور بیس آ تقول نے انتقال کیا دا دا مرزا فوشہ کے شاکر دیتے تعبیدہ کوئی بیس کسی سووا اور فروق سے کم نہ تھے چھڑت عالم سروا اور فروق سے کم نہ تھے چھڑت عالم سروا اور فروق سے کم نہ تھے چھڑت عالم سروا ہوئے تھے وہ شغریہ ہی ۔ ان کو مجرکا پیش مرابط کو انتقال کو دہ بہت خفا ہوئے تھے وہ شغریہ ہی ۔ وہ کون دن ہی کہ سودا کے زندہ فعالی بیں دہ کون دن ہی کہ سودا کے زندہ فعالی بیں کہ بال نہیں کہ بال نہیں کہ بال نہیں

والدمزءم كومرض مراق تقاا ورشدت مرض مي اسيي نوبت حبون كي ميمحتي تهي كما زخو دثت بوجاتے تھے اس موض میں مثبلا ہونے کی وج تھی عجیب وغرب تھی۔ وا واصاحب مرحوم دا دا صاحب مرحم الرمرز الكبريك البياح أوى تصدعري فارسي بين فرو فرريق وعلوم رياتي مهر المالية ومبر مداده وعيره مح علاده في مجوم و رول من يرطولي ركفت تعدا وران علو م كى تکمیں کی غرض سے د ور ورا زعالک بیں سپروسے کیا حتٰی کہ اس زما ندمیں حج مبیت اللہ کی تعمت حاس کرتے ہوئے ہا ہ مصر ملک اطالیہ میونیے اور دہاں علی ریا ضیات حاصل کی وہاں ہے مغرب انصلی کی سرکرتے ہوئے حمید رآ ما دوکن داپس ائے اور ہماراج جندوں کے ہاں ممان رہے۔ اس ہی زما مذہیں مرزا بوسٹ ہرا در قیقی کان مرزا اسار اللہ خال عُلَمَتِ الْوَاحِ قَامِره وولر الصَّالُ صَفَّي بِنَهَايِتُ مَتَدَّر عِهده بريسروْ إِرْتِهِ كُسى وَثَمَن فَ ا بیا جا دو کیا یا ایسی دها کھلاری که وه مجنور صحص بوگئے اور تا وقت انتقال مجنون رہے۔ العنے مِن دا دا صاحب ( مرزا اگبر ہاگیے ) مها راج سے رخصت ہوکر دہل وہی گئے ا وراسيني م كان بش محل س كهنشه كه العنى كلاك ما وركفراكيا جرتمام مبند وستان يس اس دقت الكامين نبيس نباتها - كريندرو ربيد ميرسفر كو شكلها ورلكمنو ائت - اس بار والدخم کھ بھی ہمراہ لائے۔ لکھنٹو بیس نیون کھانے کا رواج ا دنی واعلیٰ میں بہت تھا۔ والدمروم کو بھی افیون کی مکترت عا دت پڑگئی جب وہلی وابس آئے تو بعض حباب نے حیٹر نا شروع کیا اور پوریسی صاحبہ نے حب ان کی نسبت تل**ائش کی تو کوئی** اینی ل**رکی نسینے پرراضی** نہ ہوا اور مرحوم كواس قدر غرت داس كربوري كراك مرتبرتسم كالبيض كه آجسة افيون مذكها وَل كَا اس ایک دم ترک کے باعث سخت ہمار پڑگئے۔اس زمان میں حکیم محمود خال کی شہرت ك ميرى وشداس مرهدم وزيرالف ملكم الناك منى اورهالب ك هني ابتجاعش ا

میری نعیلیم | یںنے غدرسے پہلے چند سورتیں بارہ عم کی ٹریفی تھیں۔غدر کے زمانہ میں کڑ ا بور ہیں تیا م کے زمانہ ہیں کھیں کو دہیں عمر گزری جب سیبا پورائے تو بھیرا لف ہے شروع كُنَّى وبل من جب قيام ربا توبيت خرج صاحب سي كرمايا ما مقيما اور آيدنا مريش را یا سیدها مدا ورسید محمود نسیران امو*ل سرسسیدا حرفال کے ساتھ <u>کھیلتے</u> رہے* اور متوا ترسفرو<sup>ل</sup> ىسىسب بھول بھال گئے ميتا پورىس جېشىقات قىيا مېوا تومدرسەيں جىيج گئے ئىنورغى ا<sup>رد</sup> بھائی مرزا محمد دیمائی حذا دا د مباک ورفیع الدین باک غدرے بعدستیا بور میں تقیم رہے تھ وه اعلى كلاسول مين معيو في كني ورين سب سي ميسترى رام و ورجون كركميل كودكا زائد ا تفاق ربط يرصف لكف كى طوف رغبت مى ندهى - الغرض جب بي مدرسين واض مدا يو الف کے نام بھالا بھی مذجانتا تھا۔اس مدرسہ کے ہیڈ ماسٹر با بدرام جیدرا کیا۔ ذی علم آ دی ج اس مررسة بن علاوه أردوا الكريزي كے حسب خواہش والدم حوم بندى الكرى كے كلاس ب بھی مجھے تنریک کیا گیا۔ پنڈت ا مزناتھ سے بیم ساگر تک ناگری کیڑھی۔ ذہن اورحا فطرمبرا ہرت اچھا تھا۔ گرکھیں کی طرف رغبت زائرتھی۔سبسے زا مدگٹرلوں ا ورگولیوں ہی جی ر بقیبر نویشه صفحه گزشته) درختو سرحا بورد ریاغل شور بسیرے کا وقت بھیاروں کی مسافرین کے چس جبیا ما فرن کے فول کے غول کانے رئید سے کا فاص او حرا در حدور در حول ورفل غیارا ا کھوڑو کا بہنا نا ببور كا وْ كارنا ، ١ و نُورِ كا ببيلانا "شام كارفته رفته رات موجانا ايك فارص مان بند صحابًا تقا- بي يوشيا رى كي كالي پورٹی موٹی روٹیا ں اور کھٹری تھیلکوں کی<sup>ا</sup>، مش کی دال اس میں بٹراً لو ڈا گھی کا مرکھا ہوا۔ روٹیاں جی گھی سے تیٹر <sup>می</sup> آئی ے بھو سکے مسافروں کو وہ مڑہ ویتی بھیس کہ یاد شا ہوں کی اغذیرُ تطبیفہ بھی ان برصد قد کر دی جا بین نیستے ، برطرف جہاں کا کمیں بھنگ والوں کے نعرے کسی طرف طبلہ سار نگی د شار کے نضحے نمبیر گا و کس کی رنہ ٹا با ں رقص كنال وركسي طرف مسافرون كي رط ان كعطرال كام شكا مرجحب ايك تاشا لائق دير ميزناتها حركوريل كيسفرن بميشه کے واسطے معدوم کردیا اوراب توخرور و گاٹری تعینی موٹر کارزمین کی جیاتی بردال دلتی ہج اور اوٹرن کھٹولا آسمان ك جاوركو باش يأش كرا بيء، مله ستم ينس برك سق ١١ عله الرآباد بالكورط كامي ع بوت ١١

ر . لکیا تھے ۔

مررسه کی تعلیم پر قبی ہے تو حبی رہی ہا محضوص حماب میں طلق ول نہ لگ تقاا ورگھ رکیمی درسی كَتْب القيس اليمّا عَالِمُ وَمِن كَي تَرْي كَ المعتْ كلاس مِن كام خواب ما رمّا عَمّال كوري بيت بازي مين والدكم سائن سب كو مراديًا تعاداس السط كدار دوا شفار محكومت از مر بوكئ شے كميمي كيمي والد ككو خود كر ميٹياكرتے اور شعرا شعار كے معنے سمجھا ماكرتے -والده في بيط رفية البسندكي المرمج وغبت شاءى كى طرف بوكئي-اس عصد بين الدم خل البيت يس منتلا موكئے-براوران عم زا د مركورہ بالا ہم سے پہلے لكھنٹو مير بخ كئے تھے اوركٹ كامسان كاعلى ورجون مين شاس بوكئے تھے ميں جب لکھنٹو أيا ہوں تو كھے آر دو لکھ بڑھائیا تھا اور والده نے قرآن مجبد بیڑھا دیا تھا بس میراملغ علم تھا میرے عمرزا دھیا کی انگریزی فارسی آرڈ میں بدر جہا تحصہ مرسے ہوئے تھے الفوض والدکہ حالت مرض میں بی لے گئے اورس مجامیا حمیح م کے اس ا قام كنگ كاج اسى زمانىس جب كركنيك كالج قائم بوا جنرل بروحيف كمشزا ودهد في مرزاعباس باك با بودکمنا ریخن کرجی کواینے ہمراے کرکے قبصر باغ میر تعلقہ دا مان دا مرائے او در کی تعلیم کے واسطے ايك خاص تعليم خانة فائم كيا - بس كا نام وار و زايل شوست ركحا كيا ا در تعليم خانة كونياً كالبح كي ايس شاخ مقرر كياكيب جي وقت ميرانام التعسيم خافي بي لكهاكيا فقط تعلقه داران ودهم ك يتيم لرا كے جن كى جائدا و زېر نگرانى حكام تلى -مشركي تھے- من حمسلم

سله ایک بارمجهایک شعرفی الوتت زما کر بیرچها تفاکه اس می کونسا بفظ قابی اصلاح بحروه شعریه بوسه غیر کے نفس می اگر تحب با یا خضره بولیا البرغول با یا بال اینا به خضره بولیا بسخوا درا تخفیت کا مجی یا د بوسه صلح کا لفظ میرسے نا میں اسے آخر کو ره گیا ند اعظا

أن كرياةً ملا يورا راج بهنيكا واجر مهيوا واجر برا الماجر الميرس المحدورة بالم ممنت مرجر پذراس اندر مرمها راج کھری گڑھ ، جودھری امتیا زالز مان ، پیودھری مصطفے حمین ، شیخ بیسف الزمال چودهری محمدواحیین چودهری اصان رسول ، دیو وندرسسنگه وغیریم مع را تم ومحمودیگ دخدادا دبیگ و رفع الدین بیگ مم کولی ۱۱ م اطلباء مشخصے -با بدا نذالال دائے ہمارے گورنرا ور دکھنا رخن اورعم مرحوم مرزاعبا س سبگ وزر پینی ر ا گران کا رنا مروبوئے تعلیمفارسی سے لئے مولوی رفعت علی و مولوی عزت علی مقریقے علافہ ان کے مطر ترش مرا کے بندوق باڑی اور دو تعالی جانس کلاں وجانس خرو كركث ا وردوسرے انگرزى كھيلوں كے لئے اورايك بہلوان برائے ولائدوغيرہ دسی ورزش کے واسطے ملازم تھے۔ ہرطالب علم کو کمرے وسیع ا ور سجیات برا ہے۔ دسی ورزرش کے واسطے ملازم تھے۔ ہرطالب علم کو کمرے وسیع ا ور سجیات برا ہے۔ باورجي فارد وخدمت كاران ديئے كئے تھے۔ ممس شب دروزاس دعل س مشتے تعطيلات بيس سبطالبا اپنے اپنے علاقوں برچلے جاتے تھے۔ ہم جارحوں کہ قیم کھنو تھے مفتدين ايك بارگر آتے اور سرروزت م كوجي صاحب مروم كے ساتھ كھا نا كھا كر فوراً واس حاتے تھے۔ دن کا کھا ما گھرسے آجا یا تھا۔ قواعداس تعلیم حال کے عجبیب تھے کول اس سبطلبالباس مينكرصدركمره مين حمع كئے جاتے اور زير نگرانی چراسيان بيدل ہوا خوری کو بهجديئي جانبي اوقبل طلوع آفياب والس اكروسي كسرت سكيت يجواس كي بعدسب صدر کمرے میں جمع ہوجاتے دونوں مولوی حاضر رہتے اورا ول درسس فارسی ہو البلا ر گورنرابو درس انگریزی تعلق کالج سنتے ' 9 بھے کھانے کے بعارفتل کھی وغیرہ سوارا ل رویک تطبیف) ایک مندو تعلقه دار کالوکا سکندرا رویس میرا هم درس تها مولوی صاحبے اسے کما که واقع

معطر ہوگیا کی فارسی کھو۔ اس نے کھا کہ وہ نے معظر سندہ رفت ہ

ایک تعلیفه مجکوبها یا دایا ایک مرد معقول کلکته سے اکھنوئی آئے اور فن شعرکوئی میں بڑا دعویٰ دکھتے یہ من کر کم نجم الدولہ دبرالملک مرزا اسداللہ خال عا آئی معروت برزا نوشہ میرے وا دا ہوتے تھے مجھے بمال شوق منے کو آئے اسپنے تیکن سٹ گرد وا دا مرزا نوشہ کا بنایا اورایک غزل اپنی محکوسے نائی جس بران کو بڑا نا زیحا مطلع اس میں تھا۔

جوستی نم کو آٹھا کے دہکھا فلکنے اور زیر کے نیجے بہایا آئھوں سے ایک ریا فلکے اور زیر کے نیچے

ا تفوں نے انفاظ سے اکھا کے دکھا "کے واسطے فاک کے او پر سفر اختیار کیا۔ انفرض بیں ان کوئنشی فلیرالدین صاحب کی باس ہے گیا و ہاں بھی اُ تفوں نے سٹ گردی مرزا نوشنہ کی ظاہر کی اور بیمطلع سایا نیشی ساحب کو کیا کیک غصّہ آگیا اور کہا او نالاُن مزراً نام مذبام کراہے۔ بیر بجایرہ شاعر نہایت شرمندہ و ہاں سے آٹھ کر بھاگا۔

ک مشربائکا ی میدر شرو با رئیل ( WHI TE ) برنسپل بوئے اور احیات برسپل رہے۔ ان کے شاکردوں کی تعدا دبیروں ارشارہ ا

راجه الميرب جار كاعلاقه نگرا نى سركارسے واگز اشت ہوگیا تھا اُن كو اُئى ا شاءى كاشوق تماان كے ايك صاحب كاشعر كجكو مايوسى محفل يارس أشخف كو الصفحة توليكن در د کی طرح آنے کر طربے انسو کی طرح در د کی طرح آنے کر طربے انسو کی طرح يں اور غلام بنن قدرا يك روز كوئتى كے كن رسے يركھرے بوئے تھے كہ كا يك ان کی شاعری ک رگ تیحک برد ک اور مقطعهٔ اسی وقت که مدّالا اجیا قطعه بوت مصوّر کھی لومیرے شمن کے ہاں کمیری جہیں جہاں کھیجے ہی كلي برنباتي بي تصوير خنجب كليم به نوك سنا ل يُصنيح إل ایک روز مشروع کے ( WHITE) فے برسر کلاس یہ بیان کیا کہ زیان آردو میریر ر حرام زادی یا دوغلی) ہے عربی فارسی بھاٹ سنسکرت سے بیدا موڈئی میر کر طفولیت بنرگوں کے سامنے بھی زبان درانہ تھا بول آٹھا کہ انگریزی کب حلال زا دی ہی مسلوبا منس طیے اور کما گرانگریزی ٹری ویت زبان ہی مقیم کے مطالب نظم وشراس ہی ادام وسكت بي مثلاً أردويس لمبنك ورس رنظم بقافيه) يا طررا ما ( ناطك ) نامکن ہی میں نے پھرکتا قانہ جواب دیا کہ ڈرا ما کے پر لیے ہمارے ہاک شند دیری تفال وال مِها رُ تَقَلِّين كُرية بِين بِهار معتقول في توجهين كي مُرميند بروا زي مصاين برايم ري شْعراسے اگر زمایہ ہ نتسلیم کئے جائیس تو کم بھی ننیس ہیں اگر اجا زت ہو تو ہیں ایک قدایس

له ایک بارکان پورین شاعره دهوم دهام کا بوانامی شاعرشرک تصرکرای کم من الیا کے نے سب کو شرک ایک کم من الیا کے نے سب کو شرخت من المقاب من المقابر المقاب

پین کروں مسٹروہ بیٹ نے کہاکہ ہم می سنیں بیں نے کہاکہ تکیب نے رومیوں کی زبان کے پیش کروں مسٹروہ بیٹ نے اور میوں کی زبان کو پیضمون بطر دو لکٹن با ندھا ہو گار کو باندھا ہو مسکرتا کے قوق نے پیٹمون اس طرح باندھا ہ

ردوشاعری پر گرسیخت ہی ہونا تھا لصیبوں میں مرے عطام کی استخت ہی ہونا تھا لصیبوں میں مرحد اور پریا تل ہوتا

اس کے بعد میں نے کہا کہ اور سنے کی ایک شاعر چیز مصرعوں میں بہتالی مضمون نمایت پر افعال سے و و مصرعوں مضمون مرزا غالب نے و و مصرعوں میں باندھا ہی سے

حنِ مہ گرجہ بہنگام کمالِ انجاہے اسسے میرامرخورشیرعال اجھاہے

مشروبائٹ اس کا ترجمت کوست فوش ہوئے گرڈرا ماکی بابت ضدکرتے رہے
اس ہی زواند ہیں سیوسین الگرامی (نواب عا دا لملک) کالج میں اور با بوکمیٹ چندرو بابو
کمار کرجی فربی ورجوں کے لئے مقرر ہوئے۔ چوں کواس وقت تک ملا انوں میں بی ۔ لے
پاس بہت کی تصریبین صاحب کی قدر میرے چیا مرزا عباس باک بہت کرتے سقے۔
باخضوی اس وجہ ہے بھی کہ ان کے والد اور ان کے جیا زواند مخدرت قبل نواجیا رالین کا
و نواب اجری الدین فال وشمس الدین فال بیران نواب احریجی فال (والی ریاست
لو بار و فیروز پور مرکو) کی تعلیم کے لئے ایک ہی حکم ملازم سے بعدہ محدہ بائے جلیلہ
سرکار انگریزی بیمت از رہے ۔ الغرض ہیں نے ڈرا ماکا تذکرہ سیدس صاحب سے کیا وہ بی

والدمردوم كي خاص طرز تعليم كي وجيه مسيم محكوندا ق نفسيهم ونشر كا حاصل بوحيكا تقا -میں نے ڈراما کھنے کا صمم اراؤہ کرلیا مرزامحمود سبگ انٹرنس کا امتحان دے کرتھ میں ارازی تصبه موہان برمقیم تھے تعطیلات ہیں میں وہاں گیا وہ دورہ برتھے ہیں نے فرصت با کر ۔ آردومیرٹے داما کے داما الکھنے کی تباری کردی۔ غدر سے پہلے دہلی میں بیگیت ہبت گایا جا آتھا بطرز انگرزی سات مهیای کاجم کاسندر مانی کوجائے - آگے المغل کاجھو کر اسندر لے ہی جھابے تندركا يرفق بهت شهورتفا بين فاكرك زماندس اسكسين داك ا ورأس كوملبنك ورس مين ب قافيه ور ديب نظم كرنا شروع كردى -جب مرزامحمود سايب ووره ہے دافیں ائے توہں نے مشروبائیٹ اورسیدصاحب کی مندا ورمہٹ کا ذکران كيا وه مي مرائع و عمر زبان أن دواون صاحبوس كم مرحكة اس وقت بس في وه فظم ال كوش ما أي وه جيران ره كئ اوركهاكه بها أن اب توسم مبي كه سكتے ہيں - اس نور بني في وه دراما سيرسين صاحب اورسطروما تيك كوسنا يا- دونو صاحبول في افي صندسے رجوع کیا جب میں حیدر آبا وگیا وہاں ایک رسالہ ما ہانہ جیتنا تھا اس میں سے آیک قصد بطرزنا ول انگریزی اس سالد کے داسط لکھنا شروع کیا نواب مختا اللک محوم وزبر غطم ونائب الرئس لعینی ریخیط اس ریاست کے تھے انھوں نے اس طررا ماکو حیواما یا گراتفاق میرسواکدایک شخص کنیبا لال نامی انگرنری دا*ن میرے پاس آ*یا کرا تھا وہ اس کو مِرَا لِے کیا مرف کچے مصرعے اس کے یا درہ گئے جب سے ناظرین قیاس کرسکتے ہیں

نے اس ما ون میر میں نے ایک میں تنگوپ ما من اب بطرز ڈکٹس نا وسط اسبی با ندھی تھی کروزارت باہ نمایت کیاست فرمایا اورمبری وقت ان کی گاہ بس اور زیادہ موگئی ۱۲

چانگی - کل ہم بانی بھرنے گئے تھے ۂ باغ میں ہم کو ترکب ملا وہ آگے بڑھا ہم پیچھے ہے کے کچھاس نے کہا ہم چیکے سے جب سندرنے کھ گھونگھ کے کارھا ترک نے دل کو اپنے سبھالا

رومار با وه گرکو بھرے بم

شوق كتبيني القصة مين ميں جانماكر ميں في انٹرنس كيون كرفرسط كريٹريس ماس كيا اس دا مسطے کہ مدرسہ و کالج کی درسی کتا بوں ہر میرا دل نہیں لگتا تھا اور کلاس ہیں ہیں تے كبهي التنبيار حال نهيس كيا بالحضوص رما ضيات بس بهت كمزور تفار خدا دا د سبك الرنس فارغ ہوکرانگلینٹ بخرج سسکارا موں سداحمہ خاں وسد محمود کے ساتھ جلے گئے تھے۔ ر فیع الدین برگی نے فرسٹ آرٹ یاس کرے بی اے کا درسس شروع کر دیا تھا۔ جیا وحوم برکماکرتے تھے کہ ہمارے بعد خدا وا دہائے خاندان کا نام رکھے گا۔ ملکمیری نبدت بیٹال تھا كهميرا وقت درس مي خراب جار ما بحريبي حجوثي موثّى خدمت برملازم كراديا جا وَس ميري وى حالت تقى كركلاس كى كتابول كوهيد الرائر دوا فارسى الكرنرى تظرونتر قصر كمانى بآريخ وغيره كوبطورخود مبت شوق سے بڙھاكرنا تھا۔ جيا صاحب مرحوم کا محت*صر کيا*ب خاين سب بڑھ والاتھا تعلیمان کی میں سب قصد کہانی کی کتابیں بڑھ وال نقیں۔ کالج کے كتب خايذ ـسے كتا بين كتبعارلا يا كريا تقار سيلز كا ترجية قرآن مجيد- منظرس ك<sup>يا</sup> يرخ ا قوام عرب و ايخ اندلس نيزام مواقدى ك تصنيفات سب بين يره حيكاتها- علاوه اس کے فلسفہ کا شوق ہوا تر لاکس مہوم کی تصنیفات کالج کے کتب خانہ سے لا کر پڑھاکرتا تھا۔ ناولوں کے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ سرولیم اسکاٹ کی نظم ونٹر تصنیفات سب برهان قيس - رياله كى مشر را ف دى كورك ا ف لندن بره كر حيدي

یماں برقابل بہان ہے:

مہنت بہر فرنداس کے ہاں سالانہ سیلا دام لمبیلا کا ہواکر یا تھا اور الساجم عظیم میں اس وقت

ہوتا تھا کہ پولیس خاص طور بروہال کے انتظام کے واسطے متعین ہوتی۔ اس وقت

مقانویں نوشیروال جی ایک حقیم می کا اور اپنی کو توال تھا اور کتبان نوبا مجسلہ کا ہ مع اور جبرل ابل ببروجیت کمشر و حکم اس علی اور ہوتا ہے اس بلہ بیس ہم اہار تعلیم کا ہ مع اور جبرل ابل ببروجیت کمشر و حکم اس علی اور میں اس بار ہوبی کا مرحب و ستور ہم سب اس بار ہوبی کے ایک میں سے میں سکتے ہیں۔ کی میں ساتھی جاری جلدی گا طویوں سے اس کر کھیے کو جرنے بھا رہے و از کرہ کے اندر داخل ہوئے رام لیدیں کو توال سے بیرا مقابلہ ایس جھے رہ گیا تھا۔ میں کا مرحب و اس کا مرحب و اس کا مرحب و اس کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے بیا کہ میں ایک کروں تھا اس با و اسزاری ناک شاہی سے کو اسطے ایک بڑا علاقہ عوصت اسلامیہ و سے بی باغیں شب وروز بڑے میں رہے تھا ان کی جمالہ کی کو رہا ہوں وار وزیر لیا گیا میں میت برجیدا سے باوا ہزاری کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہون وار وزیر لیا گیا میں میت برجیدا سے باوا ہزاری کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہون وار وزیر لیا گیا میں میت برجیدا سے باوا ہزاری کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہون وار وزیر لیا گیا تھا۔ یہ نقرا لیا کی نظر اس باوا ہزاری کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہون وار وزیر لیا گیا تھا۔ یہ نقرا سے بیاس فیلی کیاس فیلی ہونے ہوں وار وزیر لیا گیا تھا۔ یہ نقرا سے برا میں میت برجیدا سے برا انہاں کی کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہونے وار وزیر لیا گیا تھا۔ یہ نقرا سے برا انہاں کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہونے وار وزیر لیا گیا تھا۔ یہ نواز میں کیاس فیلی ہونے وار ویک کے جیلے تھے علاقہ ان کا کو رہا ہونے وار کو دیا ہونے وار کو دیا ہونے وار کو دیا ہونے وار کو دیا ہونے وار کیا کیاس فیا کیا ہونے کیا ہونے وار کو دیا ہونے وار کیا ہونے وار کو دیا ہونے

باس مہونیا تو نوشرواں می موٹر کے روکتے ہیں مصروف وسٹرراہ تھا جیا بخداس نے مجلوبھی نرہیجان کر دھکا دیا اور دونوں ہا توں سے رہوستہ بندگردیا۔ میں حبت کرکے ان رز آخل ہو نونشروال نےمیراباز دکی کر کھیروسکا دینا جا ہا اس گتاخی پر میں نے ایک طما بخہ اس ورسے اس کے تمنی برما راکست پر ایک دولوندیں لہو کی اس کی ناک سنے کل مڑیں۔ ایک غل تنام میلہ میں بچگیا اور قبل اس کے کہ وہ مجھکو گرفتا رکرے میں تے تحلف مکما ل اطمینا آگے ترهكيا مرگورترا بوا ورمنت نے کو توال کو بطورخاص تموار کرلیا ۔ بعجتم میلاجب بم تیمرع واس آئے تومعلوم ہوا کہ ڈیرد فعہ فلاں تعزیرات ہند کو توال نے ہستی او جمٹریٹ کے پاس کردیا ۱ ورمحبٹریٹ نے میری گرفتا ری کا حکم جا ری کردیا <u>ا</u> گورنر ما بونے گھرا کر جا صا مرحوم کو اطلاع دی وہ مرحوم فوراً جنرل بروے یا س کئے اور کل حال بان کرویا۔ خالم ایں کرجنرل بیروا ورکتیان نوبل نے بطامرکمال ارضی اورستعدی سزا دیئے برجا کی رکر معا ملہ *کو رفع <sup>د</sup> فع کرد*یا ۔ د*وسرے تبیبرے روز حبز*ل بیروتعلی کا ہیں آئے اور بیمزاد کی و مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ بِإِنْ مِنْ كَاهِ مِنْ شَرِيكِ مُرْبِونِ ا ورگھرمۂ جانے یا کوں۔ اسی طرح ہے اہک با دری سے میراحفکر" ہوااس کا گرجا با زی گا ہ سے ملحق تھا اتوار کے رور وہ او<sup>ق</sup> ير منتغول تھا اور يم كھيل رہے تھے اس تھ كڑے كابياتجام ہواكداس كان سے يہ كرجا أتتَّا دِياكِيا اوروه مكان مميستْ التَّقليمُ كا وكردِ ماكيا-

## مبری استان ندگی دوسرورق

گرقبل ازاین که بین اس زندگی کا ورق شروع کرون کچیجوت بسرے عالات زمانه نیز ما قبل و ما بعد می تخرمر کرونیا بعیدا زمطلب نه موگا - ندر سے پیدے مالا اقبل غدرمیرے بڑے آبامرزاعا شور بگے شہید بہت حین ومل وی تھے نہات گورے ملک بعبوکا زمگ ، انگلیس سنری ا کُل کرنجی ۔ رئیش و ہروت و موسئے سرگر ۔۔۔۔ بعدرے اور شہرے تھے۔ قد نہایت مبار وبالا- دوم رضم کسرتی سانچ میں 'دھا ہو ا -عرب فارسى، بيئت وتجرم ومن رسمين شلاب والدكم شهوراً فأق شف عفدان كے مزاج میں کمال درجہ تھا ۔ کل اہل خانران سواے دا دا هرزا نویشه سب ان سے هرعوت تھے۔ بوجہ و **نورعلوم کے** زراسی حبون کی لٹاک بھی تھی جس تیز کا نٹو ق کرتے تھے اُس میں محو سوما تعادرانها تكيُّس كَتْبِغِياتِے تقد ادويه كاشوق بوا تومعاجين ، جوارشات جرب فيره تعیشوں میں ہمری طاقوں برد هری رشی نقیس اور میسب برست خدو طبیا رکریتے شقے۔ كيميا كاشوق مهوا توبجرم كهيإ سازول كابا مرديوان خاندين شب وروز جمع ربها تفا ا دردیرب قورما علاو محراب علوے مرتب وعیرہ مرسے مرسے کے کھا۔ نے کھا ان کھا کہت تصر برقسم كے ست اور كشتے طيار ہواكرتے تھے - ايك عبيح كو راسے ابابست فرش ولٹا ان محلسرا بي المستة ا وربش المان اوروالده كواكيب جيوتا ساطكوا جاندي كا دكها ياكديهم بنا یا ہجاس جاندی سے ایک تختی نقش کنڈہ بنا کرمیرے گئے ہیں ڈال۔ میختی میرے گئے کی س ملوغ تك رسى للصنوي وه كم بوكئي - اسى طرح تنيشه كرى كا شوق موا توسر مم كفظود بنا ڈانے مشاہ رفع الدین کے مرکد ہوئے تو تمام رات تہو حق کے نعرے لگاتے رہے۔ مرتبه شهاوت ا ن کوملاہے ان کی معفرت میں شک نہیں ۔

مل شاہ رفیع الربی عبدر مند الله طبید کے مزار کے باس حیدد گرد اس فاران کے ساتھ دہی ہی شہر کے جا نب غرب قولًا اللہ بنے قریب حیوترہ میردفن ہیں۔ اس محلی کا نام کشن گئے ہے۔ رفیع الدین باک لینے حیوثے بیٹے کا نام اسی شاہت کہ رکھا تھا۔ شاہ صاحبے مزار کے سرانے ایک نیو رشاجہ احیکے کی جالات کندہ کئے ہوئے میں جواب شعل سے پڑھا گیا

نواب منياءالدوله الواب منياءالدوله فرزنه حكيم نواب ركن الدوله وزيروقت تصيح يحم وشحيم میا بذقد <sup>م</sup>رگذم رنگ رئیش و بروت دموسے *سرس*یاه وسفید کمیٹرالا ولا د تهایت خوش مزاج وسع الاخلاق كثيرالا الكت تصلكه به بات ان كے والدم حوم كى د بلى ميرم شهورتقى كرُّس نے وولت کے یا وُں میں بیراں ڈال دی ہیں "لیکن غدر میں تمام گھران کا و بیر تے ہے تا۔ خاكيوں اور للنگوں اور گوروں نے نكا نك نرجيوٹرا - اورا ملاك اورجا بڈا دگ ہے حالت مونی که ان بریت به بنا وت کا قائم موکر کل جائد ا دسرکارس ضبط موکنی ا ورفا قُرکتنی کی نوبت مپیو پیچ گئی مالاخر لکھنوئیں یا مبیرت مراد جیا مرزاعباس ساک مرحوم اپنی ہمشیرہ بینی میری بڑی جی مرحومہ کے پاس چلے آئے اور حیدسال ہیاں تقیم رہے۔ اُن ک مگایت بھی عبرت خبروقابل بیان ہے بعنی جب بہاں کا ریرآری نہول تو میردہلی واپس سکیے۔ اس زا مذ بیرست و عبال عربر معروب برهیوتے حافظ جیا درا خرندی بقیرحایت تھے۔ مام شركوان كى وات باركات المعظم المعظم المعلم المعل شاه صاحب ہے استرا دکرآا ورفا مرّه اُنها مّا عَمَا ﴿ نُوابِ صَياء الدوله ايك روز نْكُ تِتَّى سے عاجز ہوکر شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر مدے اور کھا گیا ب تو یہ نوبت میونجی ہے کیہ

ک دالده صاحبه مرحد مدنے بھی تا ہ صاحب کی کامت کی ایک نفل مجھسے فرا فی بھی بحیبی ہیں ہیں ایس است دید ہار ہڑا کہ آئمید زندگی کی خدری تقی والدہ اجرہ نے شاہ صاحب ہوا دوعا طلب کی شاہ صاحب ایدا دوعا طلب کی شاہ صاحب ایک فیٹیا عنایت کیا اور کوئی اسسم جالی ور دیے واسطے تبایا کہ اس فیٹیلہ کوروٹشن کریکے اس کی رزی کی سوجا کو اور جو خواب دیکھ جو جست کہدو۔ والدہ ما جدہ نے خواب میں دیکھا کہ بر سربا زا را ایک بجوم آوسول کی اور ایک تبخیص ایک بورٹ کوئن در وست کے جاتا ہی والدہ ما جدہ نے کسی سے پوچھا کہ بیعورت کون جاس خواب دیا کہ بیم اس کو بھائسی دینے کے واسطے کے جاتے ہیں۔ یہ خواب حضرت کے پایس کہ ایسے ایک ایسے خواب دیا کہ جیے کی بلا ٹرکنگی وہ اچھا ہوجائے گا جاتا ہی ہوا۔

آپ کی سجد ہیں آ بیروں اور جاں بحق تب بیرکر دوں شا ہصاحب بیش کر پہت گھرائے ا اورکماکہ نواب صاحب آپ کل تشریف لائے۔الغرض دوسرے روز نواب صاحب پھر میو نیجاور زمرکھانے اور جان دے دینے کے الفاظ زبان برلائے۔ شاہ صاحب نے فرا با كه نواب صاحب آپ لا مورط بيت ريش كركمال حالت ما يوسى مين نواب صاحب في کاکوافسوس آپ می مجمع سے نبسی کرتے ہیں۔ اے صاحب میں ان شبینہ کا کے تو محل ہو يه دور درا زسفر صطبح كرون و بان قيام كسطرح كرون كوئي و بان آشنا الاقاتي وافع نیس کهاں آثروں کس سے ستما د کروں ۔غربت اوراس بیرنگ دستی۔ اب بیل یا مىجەين تېرتا بون شاەصاحب چې رہے اورىعدىرا قىبرىيكاكرا بېسفركاقصدكريسى الله تنارك وتعالى سبائهان كرديكا لواصاحب يوس ومخرول و بال سے كاموالي اب الله تبارك وتعالى كى قدرت كالمدكا تماشا د كليو كدا يك سا بوكا رفته يم نواب صاحب مح پار سمجی میں آیا گرا تھا اتفاقاً اُس دن میں آیا اور نواب صاحب کو عنموم دیکی کراس نے كهاكدا فسور آپك الك احت ضبط بويس آپكيون نيس كوشش وريخوكرت نواب صاحب نے بے مزہ ہوکر جواب دیا کہ ہیاں کھانے کونسیں پر جبی کس طرح ہوسکتی ہے۔ اس سا ہدکارنے کما کہ نواب صاحب میں آپ کے گھر کا ناک برور دہ ہول اورآب کے گھے۔ ساہوکارنیا ہوں۔ آپ شعب ہوجائے جوخمیج ہوگا میں دوں گا۔ خلاصدا یں کدروہیں پیسے سے جب اطمینان ہوگیا تو تو اب صاحب مع اپنے فرزند نواب سبیرارین احرفال لا ہور مہیا نجے۔ دو ہیرون کے بعد شہر روا خل ہوئے اور میرائے قرار ما کی کر ہیلے سیدھ ار میں میدر آبادیں نواب سرورالملک بهاور کی موسے نوکر مہوئے۔ ان کے حیوے ٹے جائی جو سوم تعلقار ہو تعیم ان کی شاری میری خالد ژاد بهن سے بولی مقی ۱۳ روالقارشاک

کچہ روں کی طرف جل کر کچے حالات و کلا وغیرہ کے دریا فٹ کرلو۔ بھر قبام کا فکر کریں گے۔ الغرض دريافت كريت كراستے بير سيد سے حيف كورط بعنى صدر محكم بن اس وتت بيونيے كجرى برفاست موتي تقى اورجيف صاحب يعنى صدرتاكم ابني كمي برسوار مور ما تعب -نواب صاحب بی این گاڑی سے اُترکراس خیال سے کھڑے ہوئے تھے کہسی سے کھ عالات دریا فت کریں صدر حاکم کی گاڑی کے باس جا کربہت ا دب سے حیاک کراس کوسلام كيا اول تو الفرم خواه مخواه مردآ دمى-علاوه اس كے آخر نواب تھے جره سے شان و شوکت از شرافت نجابت برس رهی تصی صدر حاکم بیا یک ان کی طرف می طب مروکیا او ر كماكر" ول تم يُحدكتا ب، نواب صاحب كي موندسي كلاكر جي بال دوايك امور ضروري عرض كُرْنا جا متا موں صدر حاكم ألمّا اینے كمرے میں جلا گیا اور ان كو كلا ليا جب اً تنوں نے اپنی رام کهانی شرفرع کی۔ وہ بولا<sup>ر ہ</sup>ول بیمقدر کسی وکیل سے ہیں سے جاگو'' نواب صاحب نے بخیم مریم کما کر ایس غرب اوان ہواہا کسی کونس جانیا "صدر کمنے چیراسی کوبلاکرکها کرا مرکیم رستی کن صاحب ہی تو ہما راسلام بولو " رسٹی گن صاحب فراً چلے آئے معلوم نیں صدر حاکم نے انگریزی میں کیا کما وہ تو حلا گیا۔ ہبر شرصاحب کی ہاتھ کڑکر ہا ہرآئے اورکما کہ چیف لیج صاحب نے آپ کی سفارشش کی برا در ہائی سٹ گا یں ہے جاکران کا حال سنا اور کما کر" ہم تھا را مقدمہ اراب گا۔ تم جب جبت جائے نب ہمارافنیں دیے دبیا " الغرض مقدمہ جلاا وربیاس میں جیتے ۔ جا برُا د املاک سبان کے مِا صَلَيْسِ · دِنِي مِينِ بِجِرِامِيرِ وولت مندبن گئے ۔ يہ بھی مرگئے ' اخوند جی کا بھی وصال ہوگئا ڪايت باقي ره گئي-د ہلی اس وقت میسنی قبل مذرخوب آبا وتقی گوبا دشاہت برا کئے نام رکھی

الله راقم که ان ۱۲

مفتی شهر تھے۔اس لاکدر دیدیں سے اہل شہر کو بھی وطیفے اور تنخوا ہیں لمتی تھیں۔ کچھ اسی کرت اس لاکدر دیدیں تنمی کر داتی والوں کو لاش معاش کے واسطے با ہرجانے کی صرورت ناتھی جانچ میاں ذرق کہتے ہیں سے

> ی دکن بیل ن دنوں گرچرببت قدریخن کون جائے ذوق برول کی گلیا صویر کر

چابک دست نا درالوجرد جمع ہوگئے تھے۔ بازا رول میں اسی رونق تھی کہ تنہر کولفن نباہوا تمیے پر کوچاندنی چوک میں مرسم کے لوگوں کا مجمع ہوا تھا۔ سرطرف کٹورے کی جھنگار تمیہ ہے پہر کوچاندنی چوک میں مرسم کے لوگوں کا مجمع ہوا تھا۔ سرطرف کٹورے کی جھنگار شنائی دنتی تھی۔ شام کے وقت جامع ہجد کی سیرھیوں پرگڈری با زارلگیا تھا۔ جہاں امراہی آا کرکرم کیا باکھا یا کرتے تھے۔اخلاق الشہرے اس زمانہ ہیں ترے نہ سمجھے طِتے ہو بگے۔ ریڈوں ک طری قدرتھی سوائے ملا مشائح کے باقی امرا شرفا حوث با كم ايسے تھے جورندا يوں سے ميل جول ندر كھتے ہوں سبندو بھا تى بھى سنت راج برال ا ورراج ودرا سرقائم ملان بعاليون سي بقول بي راج جول و من كاسا قد سكفتية اس زماندیں توبی کارواج کم ا در مگیسی کارواج زیادہ تھا، اہم مگیر می بدلا کرتے تھے اوراس کو گیری برل بھائی کہا کرتے تھے۔ اور میرسے ماکبر کے زمانہ سے جاری تی نیائج داج ببري وقصيى اورراج توورل ورا بوافقنس ورمها راج بج بدر مخاطب بمرزاراج ا ورنداب خانخانا س مگری برل معالی تھے۔ رفقا را دشار گفتار میں کوئی فرق نہ تھا۔ اكبرك زمانه كاجامه ونميه ترك بوكيا تماءا ورجولى دارا لكريكه بحى ترك موتي جاتے تق ان کی عگریر نیجے گریان کے انگر کے بغیر حول کے بہنے جاتے تھے مسلمان ساجی طرف ا ورہنو داً نٹی طرف پر دہ رکھتے تھے یس ہی ذریعی تبیز دویوں میں رکھا گیا تھا۔ اگر دو له ایک در پایخصوص قابل مباین میه کوکل با شند کان شهرسر کے ہال کان کی کوٹک ریکھتے تھے۔ الاّ۔ نقرا الما وشاکی جربعین تا کر رکھتے تھے وراکٹر مرحم بعد کومنڈوا یا کرتے تھے اسمارے زما مذمیں بہ ہیروی اہل بورپ سرکے اِلْتَا قاق جربعین تا کر رکھتے تھے وراکٹر مرحم بعد کومنڈوا یا کرتے تھے اسمارے زما مذمیں بہ ہیروی اہل بورپ سرکے اِلْتَا قات كترے ہوئے ركھے جاتے ہولہى طَرح والرص مندوا انہایت بے جائى اور شرم كى آت مجھى جاتى تتى عام وضع ية في كر والرصي حريها أن على اورمونجيس اس طرح ركيت تصييب دو تجرود كال والع بينه موسئ إن اس زما مذمیں دا راسی مندور آن جاتی ہے اور تو تھیس اس طرح بنا کی جاتی ہیں کہ گریا روج دے و مدا او لیٹے ہوئے ہیں ا

بوتے گرخطوک<sup>ی</sup> ہت وتصنیف الیف فارسی زبان ہیں جاری تھی اور ان ہیں نہوڈ سلمانو<sup>ں</sup> سے دعواسے ممسری رکھتے تھے۔ چنا پنجرات اور مورام اور مینایا زار وغیرہ سلمانوں مكتبول بير مين جارى تتين بهول دسره ، ديوال عيد يكرند؛ بين بانهم محافل ومجالس بي شرك ربتے تھے۔ غدرسے بہلے وسرہ يا مول كاتام يس فتح بورى كے محلمي ايك جلسه ہونا تھاجس کا نام کفرکھری تھا۔ایک شخص میں تحیل سٹی ٹران کرتی میں رن مہن کرٹو مل بهوثى بهيك سرسر ركف كركويا ر زيلينك بتناتها بميز سرقلم ووات كاغذا ورخودكرسي ميتمتياتها-باتی حضرات کوئی سرست دار کوئی محرر اور چیراسی وغیره پدرا عمله مجیری کا بنتا تھا۔ مقدات ول لكى كے دائر بوتے تھے لئيسود هوم دصام سے نتلقے تھے ۔ لڑكيا كہ كريا كالتى تقيس-ان آيام بن علام رسول خال ايك سنگ دل جا برآ دى كو توال شهرتها . تيسو تكالنے والوں في اس كے مام يرك جرارى تى ايك بول اس كام محكويا و سے م مر ہمارے تیبونے کھائی تھی میں۔ اس سے سکلا غلام رسول " اس کے بندی کوہا تی کہتے ہیں اس وقت کے اگر نری حکام تھی ہے کلف ملے جلتے تھے۔ رزیڈنٹ شب کو کابل ابند زک دارٹویی بیسے حیرٹرا سینوں کا کرتا غرارہ دار با نجار مین كرمسندر برطیبا نقا بحوان سامنے لگار بها نقا- ا مرائے شرحمع بوتے تھے ہا ہم حرف و حکایات شغرت عربی اورسب سے زیا وہ شطرنے ہازی ہوتی تھی سلطنول یں مرزاکرامت شا ۱۰ بنے زمانے ہیں فرو فرمارشا طرتھے۔ اہل شہرانگریزی حکام سے ہمسر*ی* کے ساتھ ملتے تھے مسٹر فطز پیطرک جورفتہ رفتہ سرڈنش فطرہ پیطرک ہوئے عدرسے ہیلے کسی مدالتی عهده برز تفریشند اکثراوقات نواب مین لدین خان و نواب صبیاءالدین الله الرسابي كوملاهين كماكر تقص ١١ ملك حدراً إدراً من ورارت والم اسان جاه من ومدم مي رزيدت تصد ١١

والیان راست لوبارو کے بال اکر سطری کھیلاکرتے تھے۔ یہ صاحب جند روز کے والے حید روز کے والے حید رہ اب وہ کن میں رزیڈ بٹ رہے تھے بھر بان تھے بھر الک بنجاب کے لفٹ بار وہ کے میں ہوتے اور وہاں نواب لوبار وحال کے ساتھ بڑے بڑے سلوک کئے۔ الغرض مرفرقہ بوتے اور وہاں نواب لوبار وحال کے ساتھ بڑے ساوک کئے۔ الغرض مرفرقہ میں باہم معاشرت بے تعلقانہ قائم تھی۔ ایک اگریزی حاکم نے ایک میواتنی زمرون کا میں باہم معاشرت بے تعلقانہ قائم تھی۔ ایک اگر دوسری حاکم مسطور ہے۔ سرون کا فیلے کیا تھا اس کا بھی گیت بہت گایا جا تا تھا جس کا ذکر دوسری حاکم مسطور ہے۔ سرون کا بھائی دہلی سے بازار ول ہیں خوب اکر کھر کول کرنا تھا۔

بچول دالوں کی سیرتقام صرول مزار حضرت قطب عالم سبوانسا دات قطب الدین بختباركاكى رحمة الله عليه ميدهوم دهام سيهوتي تقى بنكهات ن شوكت سے طرحماً با دشاه بھی مع طبوسس رونق افروز ہوئے تھے۔ عرائش بندرگان دین وا ولیا را آلگر ق بل دید بروتے تھے۔ مهندی حضرت سلطان الهندغریب نواز عطامے رسول هبیب الله مطر خوا جرمعین ارین بیتی ثم الجمیری حلوی کے ساتھ احبیرشریف روانہ موتی تقی ۔ تہرس روزان بعدعصراليا محمع كيتروام وخواص كابوا تفاكمت ندس شان الرفي في كوب م آئی تھی گھوڑے گاڑی دینی تکمی فیطن وغیرہ کا رواج نہ تھا۔ ا مرا وخوش حال گھوڑو ما تھیول تانگوں سریا ہوا داکتام حبام بینس دمالکی رسوار ہے۔ ہیں نے کسی توریت یا كى تصنيف ميں بڑھا بح كر جا نرنی حول كامثل وروتی كے انگر كھے كی نظر بڑے بہت اليات تخت المك الورب المس على مذهب كروقت جا مع سعرك مسير المعلول إ گدری بازارلگا کرنا تھا میں کے کہاب میٹے مزیدارا ورسونٹھ کے بانی کے مزے مغل بیتے آکالوگ انگو چے سرسر یا ندیدے ہوئے دیں کا انگر کھا ندیب بدی انگروی مر بعلى مانس مى علىماكرتے تھے-بيروبن والاشهرتما كريقول شخصے ك

## خرنیں کہ اسے کھا گئ نظمہ کس کی ؟

قلعہ والوں کے اخلاق نمایت برتھے۔ سواے بادشاہ باتی کل شام رادے و شام رادیا
سلاملین حرام و حابال کے احکام سے اوا قف تھے۔ اور شبتران بی سے جا مطلق تھے البتہ
زبان اً ردو قلعہ کی شند تھی۔ عید بن شہر بی جوم و حام سے ہوا کرتی تھیں۔ با دشاہ ہو انجن نا کا مقتی بر برحض میں برعیدگاہ برائے نما زجا باکرتے تھے۔ یہ یا تھی ہوشہ مست رہا کرتیا تھا۔ کہتے ہی کہ حض ناصرالدولہ والی فاک دکن نے نمار گرز را ما تھا۔ بہتے اس سے نمان ان کھیلاکرتے تھے۔ کہتے ہی کہ حض نا صرالہ ولہ والی فاک دکن نے نمر گرز را ما تھا۔ بہتے اس سے نمان ان کھیلاکرتے تھے۔ کہتے ہی کہ حض نا بیا بیا مرکب ۔ العرض و ہلی آسی آبا و تھی کہ امرا و خوش جال علی بر و نظرا طرا خرمت میں شدہ امراکی ۔ العرض و ہلی آسی آبا و تھی کہ امرا وخوش جال علی بر مرحق ہے۔ ابل حرفت اپنی اپنی حالت میں نمایت بے فاکر واسو دہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک گروہ اس زمانہ میں جو بیا یا جا تھا جس کو ''آکا '' یا منول بھی کہا کرتے تھے۔ ایک گروہ جس ترافت خاذان میں جب یہ مرحق و حرا بی یا برا بر سے و اورا ہی مقدرت قابل نہ شدے مگر ہو جہ ترافت خاذان میں جب مرحق و خلی میں باریا ب تھے اورا ہی مقدرت قابل نے میں باریا ب تھے اورا ہی مقدرت قابل نہ تھے مگر ہو جہ ترافت خاذان میں جب مرحق و خلی میں باریا ب تھے اورا ہی مقدرت قابل نہ تھے مرد و خلی میں باریا ب تھے اورا ہی مقدرت

پیاون سن بچوندیم امراسی اولاد سه پرسطے نه سطے ای ی وجہ سے سی بیسیا بولری قابل مقارت فاران مرحبت مرحف و وجہ سے اورائل مقارت کی فابان مرحبت مرحف و وین وضع ، خوش رفتار خوش گفتا رئی فاباضی بر زندگی گزران نفی خوش روا خوش حبم ، خوش وضع ، خوش رفتار خوش گفتا رئی فلیفه کو با مرقب با وفا ، گرم خراج ، زود رنج بیان کے صفات تھے ۔ افسوس بیر و و مرجم بیان کے صفات تھے ۔ افسوس بیر و محمد کا مراس مرحب ایک فرد کر میارس بهر صفات ند کورده باقی ده گیا تھا۔ برا در محمد کرام اس

مرحوم اس کے جرگراں تھے۔ یہاں پرایک کات مجکو ایرائی بادشاہ کی آنا کے بیٹے کوشوں عمر مرحوم اس کے جرگراں تھے۔ یہاں پرایک کات مجکو ایرات وامن گیر بواس کی والدہ نے رقم کتیرندر کی۔ آکا چوک ہیں کھٹرے ہوگئے اور سرائید ورونہ سے گلے ملئے لگے۔ لوگوں نے پوجیا کہ آکا یہ کیا بات ہے۔ فرایا کہم جج بیت اللہ ہے جارہ ہیں۔ بعد خبر روز کے آکا چراتھ مزیں و کھائی دیئے۔ دریا فت حال برارشا وفرایا کہ ہے جارہ ہیں کہ ترجائے وفرایا کہ ہے کہا کہ کو برشون میں بارشا وفرایا کہ ہے کہا کہ کہ بشریف بین خل بچر کا کوئی مصلی ہی نہیں ہے۔ خلاصہ بیر کہ ان کی والدہ ان سے نا راض ہوگئی اور روبیہ روز جو آئی دہا کرتی تھی اس موسی ہوگئی اور روبیہ روز جو آئی دہا کرتی تھی اس کرتا کی ہوگئی گئے وروز اندائویا کرتی تھی اس کرتا کی ہوگئی گئے اور سے دور والدہ ان کے خود روبیہ روز جا ری کر دیا۔

روز اسے ہو یہ بینگ کیوں گھٹ رہی ہے۔ فرایا کہ بھائی جناں چہیں نے دات کو نیت ر د ز ہ کی باندھی گرمیری سحری جناں جب یہ کتا گھا گیا۔ جناں جب میں نے اس کو جھیٹ ہیہ ہاتھ پاؤں باندھ کر اُلگا دیا کہ تونے جنا پنجہ سحری کھائی توہی جناں جیروزہ بھی رکھ۔

ربعة ، نوط صفح كرمت ته)

اله يكبراابا كديورين وك اپنافخر مجدكرا بني وي برباند تي بين اوراس كو بكر ي كتي بن ا

فداحسین جمه و به مونی می می بینیا فرقه فقرا قائم کمیا تھا۔ سرڈا رھی موجے ' بھویں سب صفات اسٹر میں کہ ہوگا ہوں سب صفات اسٹریں چرد کا معام میں بھر کا دم ملکتے تھے طریق عبارت اس فرقہ کا معام بنیس کر لوگ ان کی شن فرقہ سدا بھا گر و دیگر فرق ما میں اسٹر میں فدرسے بہت زما نہ قبل الور چلے گئے تھے کہتے ہیں کہ ان کی موالی میں الور چلے گئے تھے کہتے ہیں کہ ان کی موالی میں اسٹر خال عرف الموجان اور اُن کی بھا یکوں کو دست الور میں ہوا ۔ فرق الآتیہ سورہ میارک معلب و تحقیق کی بیا تباتے ہیں ہوا ۔

نواب براجیم علی ال رکن خاذان او بار وجی حاضر تھے کدر زید نظ نے اکے بڑھ کوعون کی کرتھ کے بڑھ کوعون کی کرتھ کے ب کرتعجب بچرکہ نواب کا صرف دوم راہیم ہے گران کی طاقت کی شہرت بہت ہور ہی ہی اگر حکم تضاشیم شرف صدور یائے توسہ

شبيره كي بور انسند دميره

بادشاہ نے نواب کی طرف دکھیاا ورفرایا۔ امّا بطے صاحب کیا کہتے ہیں۔ نواب نے دست بہت وض کیا کہ فلام حاضرہ فلاصلا بی کہ ایک چوک کلال سنگ سیاہ کی سا ہے بڑی ہوئی تقی نواب نے دزیڈنٹ جو کگا کہ آپ اس پر مبیر جائے اور مع رزیڈنٹ جو کگا پر بی ہوئی تقی نواب نے دزیڈنٹ جو کگا در گھر تاک نہ بہو نے تھے کہ جائی تا بیا پر برگر کو را در گھر تاک نہ بہو نے تھے کہ جائی شرکو تسلیم ہوئے۔ اس ہی طرح حرب فراکس دزیڈ نٹ ایک بار سمند خاں رسا لدار نے منگل شرکو یا یا یہ و در کھوا را ورب نہ و جرب فراکس دزیڈ نٹ ایک بار سمند خاں رسا لدار نے منگل شرکو یا یہ یا یہ و دور کھوا را ورب و جرب فراکس دور یا۔

> مستُ كِيا خوب بوا نام ونشانِ بلى كس كى بايچشس بنه مرتبيغوان بل

ملہ اس کا صرف ایک شعر ہے کو ہا درہ گیا۔ شا ہزادیوں کی تباہی بیان کرتے کرتے مکتے ہیں کہ مہ ان کو کید کے بھی قابل ناخدانے رکھا۔ بہ شک بہلوسے اُٹھا یا توسر ہانے رکھا با دشاه نے بھی ایک غزل کمی تھی جو اس وقت خوب گائی جاتی تھی۔ محکوصرف اس کا بیر مصرف یا و رہ گیا ہے ۔۔۔ ہ

> بجے دیکھا حاکم وقت نے کہا یہ توقا الیاری ایک اور شعران کی طرف نسوب کیا جاتا ہی ۔ عیسی میاں گدھوں کو زرا اپنے با ندھ لو کھیتی مت محضرتِ آدم کی جبر کے

زمانهٔ فدر کے حالا اور کے حالات نا قابل بیان میں جب میر ٹھ کی فدج شہر کے سے اور قادر اور خیروانگریزوں کو مار کر شہر مرسلط بھوئے توفرعون سے زمارہ خور مراور بے باک تھے حق کہ یا دشاہ کو بھی سے بارشل جو ٹردیا اور شرفائے گھرسے با ہزگل جو ٹردیا افسان فوج البتہ زیادہ برا فلاق نہ تھے گروہ بھی میر کتے تھے کہ میہ بور ہے ہا ہے قابو کے نہیں ہیں۔ اس فوج نے مرزا ابو کر و مرزا مغل وغیرہا جوان جوان خوان خوب صورت خوش وضع شاہرا دوں کو اپنا افسر نبایا تھا۔ شاہرا س خیال بر کہ عام ہم دروی ان کے ساتھ ہوجائے۔ ان غریبوں نے بی ان وخشیوں کی کتنا خیول سے بینے کے خیال سے افسری قبول کرلی کو فریبوں کے کہ ان کے ساتھ ہوجائے۔ ان انہوں کے دون کو نہیں گئے۔

ایک دفید کا ذکرے کہ والدمرحوم جو نمایت سمنے وسفید بھورے بال کرنجی آنکھ درار قلہ ورزشی جبرے آدمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے با ہر سکے پور بوں نے نوراً گرفتا کر اور تشی جبرے آدمی تھے کسی ضروری کام کے واسطے با ہر سکے پور بوں نے نوراً گرفتا کر اور تاہ کے اور تاہ نے اور تاہ نے وہی جواب ویا کہ میری کون سنتاہے ۔افسران فوج کے پاس اور اس نوان فوج کے پاس اور اس نوان فوج کے باوتا ہوئے وہی جواب ویا کہ میری کون سنتاہے ۔افسران فوج کے باس اور استاہ کہ اس فرکی کو آپ صاحول نے اپنے اسران فوج کے ایس کا میری کو آپ صاحول نے اپنے

گهرس جیپار که اتفا بهت کچه مگرلیشنو مهولی اور مرزا ابو کروغیره شا برادگان کا ساست به و خی اور بالاخر بانسور دیرنقد سلے لئے توان کو محدد ا

انگر بزیبا شی برا در بر فوج خود سرتهرین چوجینت کک اش ن بری اس زیانهٔ ین مرزا دل افزا معروف به مرزااله کختش سلاطین میں سیسے زیا دہ ڈور ہن ہوٹیا ر ا ور چالاك تھے۔اس بے سرحنگ كا الجام مجھ كرا نھول نے الكريزول سے بيام وسلام تشرقع كرديا تقا اور عكيراهن الله خال كوانبي رائے بيدے أے ئے اوھر حنيز خيرخوا ہوں نے به متوره با دست ه کو دیا تفاکه آن دا تا شهرست کل که طب بهون کل رجوا طب اور صور ار جراب والیان ملک بن گئے ہیں جہان ٹیا ہ سے ساتھ ہوجا ئیں گے ملکہ شایدا س<sup>ق</sup> تم کے عراض وصول ہوئے تھے اور ہا وشاہ نے مع شا مِزا دگان کل کھڑے ہونے کا قصد کرکیا تھ۔ مرزا اللَّحُ بشس نے ؛ گریزوں کے اشارہ برحکیمصاحب کوسا تھ لیا اور با دشاہ کے پاؤں ہیر سرركه كريا وازكر ببوض كياكه براس خداية قصدترك كيجه ورنه الكرمز بندكان خداكاتاهم کردیں گےاوران کا خون روز قبامت جان بیاہ کا دامن گیرہو کا <u>جگیرحی نے بھی پر اس</u>ے ہں گی تا بید کی۔ با دشاہ نے قصد کو ترک کردیا اور ہما یوں کے مقبرہ میں تقلیم رہے - بالا خر جنرل مکس شہرکے دروا زہ پرحماراً درہوا اور اراگیا گرگورے دروازہ بیل کس آئے ۱ و را ب گلی به گلی ا و رکوچپر به کوچپه گورول ا و رکا لو ن مین دست برست کشت و خورت و گ

که مورخین در پیش کارسٹیفن وغیرہ نے یہ غلط لکھا ہو کہ اس مقبرہ کو حمیدہ بالو بیگم نے تعمیر کرایا تھا جمیدہ بالا اکبر کی ماں تعین مقبرہ کو تا دیں کی بوی حاجی بیگم نے بصرت نیزرہ لاکھ رویہ تعمیر کرایا تھا بجہ 19 مے ویکھو برا ونی متر جبئہ لو جار و دم مصفح سے ۔ بعد فتح دہی با وشاہ اسی مقبرہ میں گرفتا رہوئے سے ۱۹۵۰

علیم کوتو ڈھاک کے بین بات ہا تھ لگے اورا دھرا دھروکری ڈھونڈھتے تھیرے گر مرزا آئی بنس کل خاندان گورگائی کے چائی شریع سے اوران ہی کی سفار سن بروطا مقرر ہوئے چیال جی میری والدہ کے بھی با بنے روبیہ اہوا رمقرر ہوئے۔ گروالدم دوم نے انخار کیا۔ دہلی کی برا دی کے واقعات غزاطر کی تہاہی مجے جالات سے ہنایت مطابق ہیں۔ جس طرح غزاطہ تباہی کے وقت ڈکھن نیا ہواتھا اُسی طرح وہلی بھی بربادی کے وقت ابنی ہما ر برتھی۔ اور سرطرح الوجید اللہ بیجا رگ کی صالت ہیں غزاط سے کالاگیا اوظفر حج بہارشاہ بہا ر برتھی۔ اور سرطرح الوجید اللہ بیجا رگ کی صالت ہیں غزاط سے کالاگیا اوظفر حج بہارشاہ رنگون دوانہ کئے گئے البتہ سلطنت مغلبہ کے ختم ہوتے وقت فیروڈ دست ہ اپنا ام کر گیا۔

مله فيروزشاه شاير تقييجا با دشاه كاتها جج بت الله كوكيا بهوا تها- ايام غدرين جب وه سورت بندريس مونيا تو ايك غدركا حال معلوم بهوا- وبال سے الله به بهواشال منديس مونيا گرياس با ورشاه كافاتمه بوجيكاتها بيات ارا تا بهوا صاف مندوستان سے عل گيا ١٢

مزاعباس بگ مرحوم انگرمزی فیج کے ساتھ فرخ آباد میں تعین کارتھے اورانگر نری فیج كنگا كے كن رے يوفرون و كے انتظاري بڑى ہوئى تھى اور فخر برا بر خرف ليے تھے کہ اب آیا اورجب آیا۔ کیا کے علی اصباح اپنی مختصر مجیت کے ساتھ وہ آن می مہونجا کل جیت نے گھوڑوں برسوار ہو کراطمینان کے ساتھ گھوٹرے دریا ہیں ڈال دیئے اور يار موكر رجا وه حا ففرول سے غائب بوكے -اسى طرح الله العظم الله مندسے صا نكل كيا اورسنا ہے كم ماجيات روس كا وظيفه خوا رريا اور آخر كور فظمة بر انتقال كيا-أَسَ كَي بِي مُكَهُ زَمَا فِي مِا حَامِمُ زَمَا فِي حِيدِراً بِا رَمِينَ أَنِي تَقِينِ ا دِرْمِجِهِ سے بقي ملي تقين. چوں کہ اس وقت حیدر آیا دہیں ایک ہے اطبینا ٹی بھیلی ہوئی تھی کوئی ان بی بی کا برسا عال ند موا بهرحال فيروز شأه في عزت البيني خا مذان كي ركه لي -بعد غدر حالات من الموجيكا بهول كه بعد غدر يم لوگ سيتا لور لك ا و ده من كرم نراوا مرزاعباس بیگ مرزاعباس بگیم حوم کے مام صقیم ہوئے۔ مرزاعباس بیگ کے حالات زندگی قابل باین ہیں۔ وہ میرے والدمرحوم سے بڑے اور مرزاعا شور باکت حيوثے تھے نہایت حین اور خوب صورت کمال سرخ ومفید حبم سائیے ہیں ڈھلا ہو ا ورا ذقدا ورطا تت خدا دا در کھتے تھے جوانی م*ں غیامتش طبع 'ز*لکن مزاج اور جا سیم تح اگرجه برسط لکھنے کا شوق کم تھا مگر عجیب ترای کہ اس زمانہ میں ان کو انگر سری پڑھنے کا تنوق ہوا اوراس فترر ٹرھ لی کہ تحریر تقریر کر لیتے تھے ۔ فارسی میں محمول لیا تقی ا در عربی سے ٹاوا قف تھے۔ ما سٹر رام حبیدراس زما رہیں عبیباتی ہو گئے تھے۔

سلنه ما سٹرام منیدرایک مغرز خا اران کے رکن تھے جوں کہ انفوں نے انترائی علوم کی کتا ہیں مختصرالوں منیبارتجو بر کی تقیمی بہت ہزل عزیز تصفی وربہت مہندو کی کوعلیمائی بٹا دیا سٹ عربمی متھے ایک سٹعراک کا دیفیہ نوٹ ہوسفی آیندہ)

مرزائبی آن کے شاگر دہوگئے ۔ مرزا اگرچ بہت طنباع اور رئیس مزاج تھے گرشغرگوئی توامیط ن شعرصیے ہی نہ پڑھ سکتے تھے ۔ غدرسے بہلے انگریژی کتعلیم صرف بنگا ایس رائج ہوئی تھی بہجاب وو آب ' داجیونا نہ وسط مبند وغیرہ صوبوں ہیں مبندوکم اور سلمان کمتر انگریزی داں دکھائی جے تھے ارشین دکیری وغیر ما با دریوں نے انگریزی تعلیم کے واسطے مارس آن غرض کے واسطے عاری مرشین دکیری وغیر ما با دریوں نے انگریزی تعلیم کے واسطے مارس آن غرض کے واسطے عاری کئے تھے کہ مہندو پہلی مرز " دینی کفار" اپنے بیمنی مرمب کو چھوٹر کر بامعنی ندم بسیسیوی اخت یار کرلیں گا۔ اور گور زمنٹ نے مارس آس نمیت سے کھولے تھے کہ جو ل کرائی انگلتان گار تھیت کے میں میں میدون ور اور دسمانوں کے قدیم آری کی حالات سے سے اور درسی کشا میں تھیلی میں جو برائے اور دعوی یہ تفاکہ ہم اہل مہند اور فائس کے مارس سے نکال کرائی مرتبہ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں ۔ غدرسے پہلے کل و فائر سرکاری اور وائسرائے تا دون کا کھیل و فائر سرکاری اور وائسرائے تا دون کا کھیل مرتبہ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں ۔ غدرسے پہلے کل و فائر سرکاری اور وائسرائے تا دون کا کھیل مرتبہ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں ۔ غدرسے پہلے کل و فائر سرکاری اور وائسرائے تا دون کھیلے کا دونا ترسرکاری سے تکال کرائی مرتبہ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں ۔ غدرسے پہلے کل و فائر سرکاری اور وائسرائے تا دون کا کھیل مرتبہ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں ۔ غدرسے پہلے کل و فائر سرکاری

الغرض مرزاعباس میک نے انگریزی تحریر وتقریری لیا آت نی انجار ماصل کرلی تھی اور آئی بلندیم تی کے واسطے میدان وسیم کی ماش میں تھے وہ موقع ان کو خوش قیمتی ۔ سے لِ گیا مین ان کے حقیقی چاپر رفض میگی المخاطب جوا والدولہ کیل سلطنت بغرض تصفیہ حینہ ایم امور واکسر ائے کے

ربنیہ نوش صفحہ گرشتہ) مجھ کو مادے م

جب سے دل نے گئی وہ شوخ فرگن اپنا دہائے سان دہتاہے سدا جانب لند ن اپنا اس ہی زمانہ میں ایک مقدّر انگر نے سلمان ہوگیا تھا اور نام اپنا جان مخدر کھا تھا - ذک اور خوش کلام شاعرتھا اس کا تحلص آزاد تھا چنا نچ کہتا ہے سہ خدکی قدرت ہی ورزگز آومیر ، اوران تول کا تھیگڑا نہ جو گاقیصل تمام دن میں گرم وزسات اوھا

عندی ورز کورید رویر مورون ورز می این می این می می این می می دی یر) مربر ورساب و مطلع می این می می این می می ای مطلع می اجنیا کها ہے سے ویدائے دل کر رفتہ رفتہ کر این کی این این کا بجاب ا دعا

باس کلکتہ بھیجے گئے چوں کہ کلکتہ میں ان امور کی بات وشواریاں بیدا ہوئیں انھوں نے اپنی طر ے راج رام موہن النے كو خطاب راحكى أسكليند وازكيا اور خود بات كيا ساتھ ايك بنگالن اولقا کولے کروایس آسے مگرزندگی نے وفانہ کی اور صلدانتقال کیا یہ سبوہ مرزا کے حسن وجال پر عاشق ہوگئی او میران کے والد ا مدان کی رفتارسے الراض ہوگئے ۔ یہ اساب ہوئے کہ یہ اس عورت كوك كريكل كفوس بوس اورينياب ايك راج ك لانم موت جول كه توى بكل دهبير او دمیں تھے راجہ نے ان کو اپنی مصاحبت خاص میں رکھا ۔ یہ امر دیگر مصاحبین کوشاق گزرا ار راجسے موقع ماکرع ض کیا کہ آپ کی مجبوب رندی مرزا کی طرف بہت راغب ہے-راج نے ایک شب ان كوخوب شراب بلائى اور رندى كوحكم دياكه ان كے حجرے ميں جائے مرز انتے ميں چورت مرحمیرا مے کراس کی ناک کاشت مواسط کھڑے موگئے ، وہ دنڈی معاک تکلی راح بيسب تماشه خود دمكيه رباتها بين مصاحبين يربهبت خفا بهوا ا ور مرزاكي شرافت كالمعترث ہوگیا ۔گرمرزاصبح کو راج کے یاس گئے اور کھا کہ خانہ آباد دولت زیادہ 'آپ نے میرے ساتھ وہ کا مکیا جوکوئی رئیں لینے ملازم کے ساتھ ندکریا ہرجنید راجے نے عذر معذرت کی مگر میں نوکری چھور كرلام ورجيك ك وال مسرم برى لارس عاكم كل نجاب ف أن كى شرافت ونحاب وس ومبال وقد وقامت كي وصب ان كوكولوال شهر مقرر كرديا - جِيا مرحوم بباين كرتے تھے كەمرىزى أك وشنى مزاج مرادك فركض تصبى إزعد ما بند التواعدا وراسين التحت عال كارفها وكردار کا نگران تھا ایک دوزمرزا بازارس ایک دوکان دارسے کسی امریر بربرصاب شخصے اورہ دست گار ان مر تھیتری لگائے ہوئے تھا کہ سرستری اُدھرسے بھی پینکلا اُن کو دیکھ کر بھی ہیسے کو دہااادا

مله راج راج مون دائے الگریزی عربی فارسی اور اپنے منری علوم میں فاضل متجر تھے اور اپنے ہندو معانہوں کے واسطے ایک نیاط میں ایجاد کیا جس کو بہم سماح کتے ہیں او

کہا وَلَ نواب صاحب ہم تم بر تھیتری لگائے گا مزااکٹر کر آگے ہولئے ۔ مرمنری نے تھیتری تھینک کران کو کوشی پر عاضر ہونے کاحکم دیا خلاصہ این کہ کوشی پریھی انھوں نے حواب ترکی ہرتر کی دیا۔ ان کی دلیری اورصاف گوئی مرسر سنری نے بجائے سٹرا تنخوا ہ میں اصافہ کر دیا۔ ایک روز اور یم اتفاق ہواکہ کسی کار صروری کی وجہسے سرمبری ان کولینے ساتھ ہے گئے راستہ میں ایک حصیل بایاب واقع تفی سرمبری اس رقت کسی کار صروری کی با بت افهام و تفهیم کرر واتفامرزا نے اپنی فطری صاف کوئی کی وجہوں سے ختلاف *سائے کی*ا ۔ نگھی بیچے جھیل میں ہیدیخ گئی ہی کہ مرمنر نے خصر سے اکر اُن کو گاڑی سے اتر جانے کا حکم دیا یہ می یا نی میں کو دیٹیسے ان کی برحرکت می مفیدہو کی اور فیرور لور کے تحصیلدار مقردہو گئے ہیاں افوں نے مگھوں کے مقابلے میں بڑی خبرخوامها ل كيرا ورحبرل اريط زخي كوميدان حبك سے اٹھالائے ۔العرض مرمبري ان كي اس قدام فاطركرًا تفاكدان كے بالا دست الگرنير حكام هي ان سے دشك كرنے لگے بچا مرحوم بيان كرتے ہیں کومیں ہیں زماندمیں ہیں قدر رشوت خوار تھا کہ اٹھ اُسنے ہی نہ چیوٹر ناتھا اور بہت کر وسیم فرنقد حنس مع كلياته الكراوحوداس وولت ك الل فاندان من بنيايت س با مرتفا -سوك والدمرموم اور پھیو بی صاحبہ مرحومہ اور کوئی دو مراائنے سے نرملیّا تقا۔ علاوہ اس دحبہ کے جواو مریباین کی گئی ایک وج بهت بری به هی هی که کل خاندانی حاکمیات ان کی بدولت خاندان سے محل گئی تقسیں ا ور لوج عدم تنوت والتيلات است دسر كارس ضبط بهو كمي تقيس بيناب مي اضول في اينا مري تبرل كيا اور وم تبريل يربان كرت ته كرايك شب أتفول في خواب ومكها كرايك <u> تھینکے</u> میں ایک سر مربدہ رکھا ہواہ اوران سے کہنا ہے کہ تم اہل مت علیہ السلام سے حجبت

له اس حباك بياب مين ال سح كار نامع ايك مخطر رسال مي سي يوك بي حب كا ايك نسخه مين ال الي فرر الدوالقدر مبك خاب و تركيما

یجاب میں ایک فقیرنے ان کو ایک نقش دست غیب کا عبشا اوران کا قول بھا کہ کل دنیاوی کا میابی ان کو اس نقش کی بدولت عاصل ہوئی۔ تا زمانہ و فات بیقش وہ بعد نما زخرین کا میابی ان کو اس نقش کی بدولت عاصل ہوئی۔ تا زمانہ و فات بیقش وہ بعد نما زخرین کی ماکھا کہ تھے۔ کھا کہ تھے۔ تھے۔

مرزا پرَ اَت ناگانی ایام ملازمت پنجاب میں ایک بڑاصد مدان کو بہونی اور وہ تمام رشول دو الدم رخوم جو بھی کی تقی سب غایب غلا ہوگئی۔ شرح اس اجال کی بیسے کہ ایک مرتبہ میرے والدم رخوم اور محبوبی مرحو مدان سے ملے کے واسطے فیروز پور گئے ہوئے تھے کہ ایک روز مرزا تو این اور مرزا تو این ہم ہما یہ ایک چھوکی کے واسطے فیروز پور گئے ہوئے تھے کہ ایک ہما یہ ایک چھوکری کو لا اور کھا کہ آپ اس جھیو کری کو دکھ لیئے میں با سرحا با ہمول دوئین روز میں جیوکری کو دکھ لیئے میں با سرحا با ہمول دوئین روز میں وابس آؤں گا این جھوکری کو اندر زیانہ میں تھجوا دیا ۔ ورشخص توجی کہ شاید بھوائی کا دوست ہم جو اس طی بے کھا تا ہموکری کو اندر زیانہ میں تھجوا دیا ۔ ورشخص توجی دیا مگر بولس کی دو تا کہ ایک بولس کی دو تا کہ کو اندر نوا نہ میں کھوا دیا ۔ ورشخص توجی دیا مگر بولس کی دو تا کہ کو اس تقدم مرد ہ فرد تھی کہ اس مقدم ایک کو اس قدرطول ہوا کہ گئی جم پونجی خرج ہوگئی اور نوست فاقد کشی کی بہوئی ۔ ڈیٹی کمشر نے وار نے گزاری حال کی دیا ۔ جیا مرحوم کتے تھے کہ اس مقدم کو اس قدرطول ہوا کہ گئی جم پونجی خرج ہوگئی اور نوست فاقد کشی کی بہوئی ۔ ڈیٹی کمشر نے وار نے گزاری حال کی دیا ۔ جو اس قدرطول ہوا کہ گئی جم پونجی خرج ہوگئی اور نوست فاقد کشی کی بہوئی ۔ ڈیٹی کمشر نے وار نے گزاری حال کی دیا ۔ جو اس قدرطول ہوا کہ گئی جم پونجی خرج ہوگئی اور نوست فاقد کشی کی بہوئی ۔ ڈیٹی کمشر نے وار نے گزاری حال کی دیا ۔

جزل ایث کی اور دن کو چیتے ہوئے حیثرل ایمیط کے پاس اس وقت شب کو مہونے کہ وہ رات کا مان کی اور دن کو جیتے ہوئے کہ وہ رات کا کھا نا کھا کرت اپنی روج کے آئو وغیر پی رہا تھا ۔ مرزانے اونٹ سے کو دکر جس کمرہ میں روشنی دکھی بیا کا نہ دروازہ کو دم کی دیا اور اندر کھس گئے میم ہیا ری تو ہائے کرکے بہیش ہوگئی جزل بیا کا نہ دروازہ کو دم کی دیا اور اندر کھس گئے میم ہیا ری تو ہائے کرکے بہیش ہوگئی جزل

ال مينقش سم الله كا بح اور والدف مجه بنايا بحس ابندى كساته لكهاكر ما بنون ( دوالقدر جنگ)

طینی نور ایک کران کی طرف بر مطافعات این که بعدهان میاین شاخت نام ونشان جزل نے کل حال سا اور و دنوں ایک ایک ایک طبیعیائے کر ڈواک گاڑی میں جانب لا مور روانہ موسے - راست خیرو ماقیت سے گرزالا ہور سیونے کر حبرل سیدھاان کو سر بنری کے یاس کے گیا سرمبری این کیری میں تھا مررانے کہا بیان مجھ کو بونس مرالے کی جنرل نے کہاتم فوا طبنیہ اردینا میکہ کروہ تو خود سرسنری کے پاس کیا مرزا کاڑی میں دردازہ بند مبھے رہے تقواری دیر کے بعد حبزل دایں آیا اور مرزاسے کہا یوس سے مٹ ڈر واور میر سے سابھ چلوسر منزی نے بلایا ہے -الغرض سرمنزی نے سکایت کی کا تم ہا ہے یاس کیوں نهیں آیا جو ملتان گیا" اور تمام حال سن کر وارنٹ کی منسوجی کا حکم عاری کر دیا اورٹسیل صاحب کے محکمہ میدولیت میں خدمت عطاکر دی بعدہ وہ ملک او دھ میں سرمزی کے ساتھ جے آئے ۔ آیام غدر میں ملا بور کے تصیلدار تھے ۔ باغیوں نے تھیل برحمد کیا تو ا منوں نے سمال جوال مردی خرانہ کو بھا کر حبر آل اوٹر ام کے باس دوانہ کر دیا اور خود یا سادہ میں بدل رکھ کر حکی جھتے ہوئے بلگرام ہوئے ال بلگرام نے ان کو لینے ہاں پیمشیدہ رکھا۔ بیال مبیھ کر انھوں نے حکام الگرزے خطور کتا بت شروع کر دی ادر ماغیوں کی حرکات وسکنات سے اطلاع دیتے سے پھر می فرخ آیا دیسیے گئے ہال ك ممرر حرفهمل جفول في مجهد الكستان مي مداعمي بهادر شاه كي كرفتاري كا

ل مسرر حروط ممبل جنوں نے جھے انگلتان میں مصد عمیں بہا در شاہ کی گرفتاری کا واقعہ بیان کیا تھا آئی ہے معاصرین میں خاص اقبا ز در کھے تھے ۔ اعلی حفرت اصف جاہ بنجی فضل الدولہ عفران منزل کے زمانہ میں حید رآبا ومیں رز ڈرنز کی تھے دیسے در اور میں منزل کے زمانہ میں حید رآبا ومیں رز ڈرنز کی تھے دیسے میں نگال کے تفاشی کو رنز اور پھر بہنے کے گور نز ہوئے ۔ جوں کہ داوا مرزا عباس بیا مرحوم سے کمال محبت تھی جھے انگلستان میں اپنے تجویں سے زمادہ عزر رکھتے تھے یا لیمنٹ کے رکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے رکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے درکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے درکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے درکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے درکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے الیمنٹ کے درکن اور در باری جمات میں خاص اثر در کھتے تھے ان کا انتقال سے درکھتے میں ہوا د دوا تقدر حبنگ

بھی ایک عجیب واقعہ ہوالینی نواب فرخ آباد کے اساب منبط شدہ میں ایک تلوار کم ہوگئی بن کا قبضہ اور میان کئی لاکھ کا گرات ہیت تھا چند انگریز جوسامان کی پڑیال کرنے کو مقرر ستھے اس میں سے ایک انگریز نے جس کا نام میں بھول گیا مرزاسے کما کہ متم اس کا ذمہ ارم پڑ مزانے نوراطینچہ اس پرچھونک ویا کہ قرری صاحب نے بجا اتبحیل مرزا کے باتھ پر ہاتھ ماراگولی زمین پرگری یہ نال پڑ کر کندی سے اس کا سرھوڑ سنے کو چلے انگریز وں نے ان کو مکر لیاالہ اس انگر نرکو دو سرے کرہ میں کردیا ۔

قائی جلس تعلقہ الان اور میں اور میں اس میں ان کو عطابونی کی من کے جب ان کا قیام ہوار شش صدر ہوت اور جا کے جنگ کا کو ل انعام میں ان کو عطابونی کی من جب ان کا قیام ہوا تو جہ کر ل ایل بسرو چھنے کم ترمینی میر ملک اور دھرا دارج ماری شکھ قائم جنگ صدر الصدور تعلقہ داران اور دھتے ان تینوں کی رہائے سے کینگ کا بح اور دگل تعلیم کا و بیتیان تعلقہ داران موسوم ہروارڈ انسی میشن قائم ہوا مگر بڑا کا م ان سے یہ جواکہ مجلس تعلقہ داران اور دھ قائم کی کی موسوم ہروارڈ انسی میں تو اور بالد دکھنا رخین معتمد ہیں کہ برائی کا میان سے میں جواکہ مجلس تعلقہ داران اور دھ قائم کی کی اور دہوا ہو دھنا رخین معتمد ہیں ہوا کہ جائے گئے جسکے مدر ہوئے ۔ جب مرز لنے وظیفہ ہوئی نہیں کا کی قائم جو تھے وقت تعلقہ داروں کا ایک جلسہ یاں پر بھی کہت ہو گی کہ در رست و از بائی جلسہ سے مدر کی معتمد ہوا حس سے صدر شین نے دکھنے ان کے اس امر رہی بھی جت ہو گی کہ در رست و از بائی اس میں میں انہ ان ایک میں اس میں ہوئی کہ در رست و از بائی ایک میان دغیرہ اس میں میں میں میں اس میں ہوئی کہ در رست و از بائی ایک دغیرہ کا کی اور انبدائر ہیڈ ما سٹر مقرر ہویا برنسی ہما دام ہی دائے باتھا تی دام ہوئی کہ در رست و از بائی کا کی اور انبدائر ہیڈ ما سٹر مقرر ہویا برنسی ہما دام ہی رائے باتھا تی دام ہوئی کہ در رسی تھی کہ خرج زائر انبدائر ہیں ناما سب ہو امداز ہیڈ ما سٹر مقرر کیا جائے حزل کا تعلقہ داران عاضر بن یہ تھی کہ خرج زائر انبدائر ہی اس میں میں اسٹر مقرر کیا جائے حزل کا تعلقہ داران عاضر بن یہ تھی کہ خرج زائر انبدائیں ناما سب ہو امداز ہیڈ ما سٹر مقرر کرا یا بہ حزل

له يدعاكم را كا و ن صلح مديما برد ملك ا ودهين واقع ب ا

بیروا در مرزانے رائے نیس کی دی مهاراج ستے برائے طنز کماکہ ان مرزاصاحب آپ کے بح ال الله الله الله والسطاليات برائه دى الله مرزاكذاك يرتهي الله المنظمي ومداية تصریحاک جامدے باہر ہوگئے اور حواب دما کار تو ایک و هوتی بند سور با کر ولنے والا تومعاملات تعلیم و ترمیت کوکیا سمجے ماراجه اس مرتب کے آدمی سے کہ تمام تعلق داران وھ كيا مندوكياملمان مهاراج كي يوماكرت تصفح به الفاظئن كردنگ ره كئے اور حبرل بيرونے الكرنرى مين برنشدوكما كأمروا كيب يورغمير" ( Keepe your temper ) يني بالنه مزاج كو قا وسي ركو - يسن كرحفرت في كل كافذات جزل كم سامن يعينك ال اور یہ کدر کر آپ دوسرا معتمد بائے کرسی برسے اُٹھ کھڑنے ہوئے جلسہ درہم برہم ہوگیا مرزااس بی حالت غیط و خضب میں گھروایس آئے اورامیرخاں داروغہ برغصته ا آرستے ہونے اندر کوٹی میں ملے گئے - میکڑے آثاری دہے تھے کہ سامنے سے ممارام کی سواری نمودار ہوئی میں نے دوڑ کر جیا کواطلاع دی وہ اس ہی طرح صرف کرتہ بینے ا مرحل أك عجب طرح كى ملاقات بو فى مرزا تو نادم وشرمنده صورت سرحمكاك موك بینے ہے مهارا جرایک دومنٹ کے بقد ہم کناں گویا ہوئے کہ مرزاصا حب میں ایک امر خاص کی بایت آپ کاشکرلیداکرنے کو آیا ہوں اس مرزانے کمان مهاراج اب زیادہ آپ جم کو شرمنده نديج مين ايك جابل مزاج سابي مينية أدى مون مجدس أح نهايت جابلانه خطا سرار د ہو گئ جس کی میں معافی انگرة ہوں "جہاراج نے ارشاد فرمایا دوہنیں مرزا صاحب تیسیم كمما بول كرمين وأفعى آب كاشكريه إداكريف آيا بهول إن واسط كدان تعلق وارول منعضورا ورمهاراج وغيره القاب مسه كرمحموكو بلاستحقاق واحب التطيم بنا دياتها آج أَبِ نِهِ مِجْ كُو بِيدَاركِيا" اوريكه كركد مين آب سے لك مناجاتنا بو لُ أَلْمُ كُمِّر عِنِ

راماميرن فان إيدونون صاحبرادے ميرے جم كمت شل الصاميرس فال تھ راص امیرین خال کا واقعہ میں قابل گزاش ہے -ان کے والد راحہ نواب علی حسال واحد على شأه سم وربارس بهت مقتدرا ورعلى نقى خال وزير يح نظر كرده خاص ورباب کے پاس صاحب رسوخ تھے غدر میں ان کا انتقال ہو گیا ورجائے کدان برسٹ پر رہا و تنکا قائم بوكيا عقا رانى صاحبة محمود آباد اميرس غال كمسن يتيم كوليني ساتف سيتا يورك أسي اورمرزا سے ہاتھیں ہاتھ سے کر فرایا کہ مرراصاحب اس متم کوآب اپنی فرزندی میں لیفیاد مجه موه کی روکیجے مرزانے راج کو اغوش میں ہے لیا اور را نی صاحبہ کی بڑی ضاطرداری ك مجركوراني صاحبه اليي طرح ما دس سي كم سن تعامجه سے يرده نه تعا الغرض مرزان بكمال كوسشش ان كاعلاقه جيرًا يا ورراع بمركاري وارد موسكة - اوّل مدرسه بيتا يورث بعد ، نیارس اور اس کے ببدلکھنٹو تعلیم گاہ میں ہما سے ساتھ تعلیم مایتے رہے را نی صابہ ہشہ مجد کو خرم کے کونڈے اور ٹرے ٹرے مقل صحاکرتی تقیں سیٹھ جنے ویال العلق واراسوال نے مال س مجمد سے کہاکہ مرزانے جوسلوک وافی صاحب کے ساتھ کہاں کے کا فازات ان کے پاس اب کہ ہوج دیں۔ ان کے فرز دمها راج مسرمحد علی محال لینے والدمرحوم سے زیادہ شہرت حاصل کی ہی۔ بیاں برایک قصر دلجیب میں قابل بیان ہی داجہ نواب علی خاں کے کو کا گور و میان کا می

کے گھر میں ایک پروردہ لڑکی نرگس نامی نقی بقول میر سه

عشقہے ارہ کار و تازہ خیال سرحگہہ اُس کی ایک نئی ہے جال

یه لرکی طوروسیان برعاشق هرگی اورجب وه اندرزنا ندمین آت تصفی به لرکی لین نرگس شهلا کو ان کے رضار گلزار بر ندفقط و وخته کیا کرتی بلکه دورسے کھڑی ره کران کی بلائیس لیا کرتی - یا مران کی بی بی کونا گوار جوا اور خود گھور و میاں کو بھی شرم آتی تقی اور یہ لڑکی لینے چوش حبول میں ان حرکات سے بازنہ آتی تقی اور لقول مورخ تو تو تن

وصالفی تھاکمال مسیر مگر خیال وصال ہی میں مزے کُراٹ ہوس کلتی حبساتھ اندازم نہوا

لیف می می می می می می می می الآخر کی و و میاں نے ناف می می می می الآخر کی و و میاں نے ناف می می می الآخر کی و و نکال دیا وہ سراسیہ و پریشان بآہ سردودل پُردرداس شعر کے مطابق کہ می تیری طرح تجھ بی جی کوئی جفا کریے تیری طرح تجھ بی جی کوئی جفا کریے تیرا بھی دل کسی میں فدا ہو فدا کریے

فرماد کرتی ہو ئی سیتا پُر آئی چِ ل کہ ہما ہے گھرسے واقعت تھی میری بڑی جی مرحیہ کے اہر کی ڈولٹ کے اور گئی میں ا کے اہر کی ڈولٹر تھی میں نینی دھون جائی۔ وہ میانہ قد سروا دادمش زلف پُر بیجے خمیدہ وہ گذام دیکہ مثل کی یاسمین بے خون مفید ہوئے سروشی سیاہ ٹائیجرا ب مثابہ مثل سنہرہ جی آبار میں ایسا میں میں ہوگی شغل اس کا یہ تھا ۔ یہ اس کا سرایا چھ کو یا دہے۔ عمراس کی قیاسًا سترہ اٹھارہ برس کی ہوگی شغل اس کا یہ تھا

ہما سے بہاں کے زنانہ ملازین مامامغلانی دخیرہ ترس کھاکر بہلا سے بدا کر گھورو میال کا ام معلانی وخیرہ ترس کھاکر بہلا سے بدا کر گھورو میال کا مام کے کرکہ وہ آرہ ہم میں کیے کھلا بلا ویاکر تی تقین کھی گرمیان دریدہ بزبان در دناک کو باسم میں میر مکوہ وہایاں تو داوی مارا

جنگ مین کل جاتی تھی ہی طرح سال دوسال ہیں گرزے سے کا یک دوز جبرا کی کہ گور دیا کا میں میں کلے اور یہ کہ دیا کہ تیرامعشون سے استال کیا وہ بیش کردہ ہوش میں گئی اور یہ کہ کرکہ کیا بیخرسے ہی میں میں مدولا یہ سن کردہ ہوش میں گئی اور یہ کہ کرکہ کیا بیخرسے ہی کا میں بندکرلیں اور بھر نہ کولیں شاید دومرے روز نام گھور دمیاں برزبان انتقال کرکئی میں بندکرلیں اور بھر نہ کولیں شاید دومرے روز نام گھور دمیاں برزبان انتقال کرکئی میں سنتھ کے بڑھے والوں میں مرف تبین صاحبوں نے نام بدا کیا ۔ داجا میر بال اور جو جو الما وہ اور ایس مرف تبین صاحب میں کو شہید کریا اور دہاراجا جو جو المحاسب میں دوہوں میں میں انتقال کیا ان کی رائی صاحب نے بڑا نام بیدا کیا ۔ گرجو میا میں میں انتقال کیا ان کی رائی صاحب نے بڑا نام بیدا کیا ۔ گرجو مامی تعلقات مجھ سے اور ان کے شو ہرسے تھے ہیں کا حال ان کو معلوم نہیں ۔ یا تو کھار کو کا گھر تباہ ہوگیا شاہ ہوگیا تا ہا ہوگیا دائن کے دست گرفتہ ہی ہی سے اور ان کے شو ہرسے تھے اس کا حال ان کو معلوم نہیں ۔ یا تو کھار کو دنیا ہیں ایسا ہوگیا شاہ ہوگیا شاہ ہوگیا گھر تباہ ہوگیا گور تباہی بوتا چلا آبا ہے یہ کو ئی تی بات نہیں تھا کے زمانہ میں می اکر دست گرفتہ ہوگیا دیا تا ہوگیا کہ دنیا ہیں ایسا ہوگیا گور دست گرفتہ ہوگیا کی دورت گرفتہ کی ہور دیا ہیں ایسا ہوگیا گھر دست گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا گھر دیا ہیں ایسا ہوگیا گھر دورت کی دورت گرفتہ ہوگیا گھر دیا ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہی ہورت گور دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہی ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہو کہ دورت گرفتہ ہوگیا گھر دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہی ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا گھر دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت کر دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگیا کہ دورت گرفتہ ہوگی

کے ایک قاتل ہو گئے ہیں میں مشان شہور ہو کہ نبلی کردریا میں ڈال نقل ہو کہ ایک خص نے احمد من كما كرم وقيم كوكاليال فيه ربايح- احددين ك سوتياريا- بير مراعماكر لولاكس في لو جمرود کے ساتھ کو کن نیکی ہمیں کی بھروہ کیوں گالیاں دیتا ہے رخو دمیری ایک عزیزہ کیا کچے بالی میرے ساتھ میں کررہی ہجا ایک دومیرے مک حوام ملازمین اس کے گروجم مولکے أين الموانس كيانتيم بو- انالله وانااليه واجعون رائي اب صرف رآه تحرص مال تعلقدا دهم التوسك مال تعلقدا المعلم المركب مالات مخضر لكه كرانيا مير درتِي زندگي النتا بهول - راه بهماحب دُسلِي سوڪھ مبنره رنگ ميانه قدسا ده مزلج اس زمانه مستح مطالق تعليم يافنه تنص آيام عدري اكثر راحكان مبنو د وسلمان باوشاه كي مافضاري كي وم سے انگریزوں کے مفایلہ بر کھڑنے ہو گئے تھے میجلدان کے بیعی مع لینے مازین ورال قراب حرال اومراهم كوروكف واسطعيش باغ مين صف آرا بوسه اورد بوم كى ٹرائی ہوئی۔ رَاحِہ زِمُوں مِی چُوراردگر دکیٹرالتدادکشتگان مردوں میں ہوش ٹریے ہے ان کا قدیم فا دم وہ می سرسے پاتک مجرف اُن کے پاس بڑا ہوا تھا را م کوجب ہوش آیا لوسنب ما وقتى اس كى روشتى مي معلوم بواكرسب سائتى كام آئے اتنے ميں ال كا خاوم بھی ہوشیار ہوا مشکل تمام رینگتے ہوئے ایک درخت کے سایس درب باغ کے ایرر ہو سیے دن کو چید لوگ ان کو تلاش کرتے ہوئے وہاں ہونے اوران کو اٹھا لائے زندگی القي عن المع الله عندر مع المعرف المعرفة المراه المع المعرف المعرفي المركبية رام سنے بکال جواں مردی کہا کہ ہم بریا دائے حقوق نمک خواری فرض تھا۔ رئیس اودھ کا نمک کھایا تھا لڑے اگر تھارا نمک کھایا تھا۔ میں اور دھ کا نمک کھایا تھا لڑے ۔ جنرل اُن کی جواں مردی بر فر نفیته جو کمیا اورببت قوی سفارش کرے ان کوبری کرادیا - بیفل را مرصاحتی دان کرتے تھے۔

نه خداہی ملانہ وصال منے منہ ادھر کے سوئے نہ دھرکے معیے کے باردھ کے سوئے کا نہ وصال منہ کان خلا باوٹ ماہت کی لیا قت نہ رکھتے تھے برش گورنمنٹ نے رعایا کے اور علی شاہ کو کلکتہ علیما کیا اور ملک کا انتظام اپنے ہا تھ میں سے لیا۔ اناللہ وانا المیہ راجعوں ۔

ا مند فدرتسن داران اوون ما اورمند ودونون كوهاص قانون كي عن متبنى لييكا اختيار دياكيا -



غرب غفران مكان مير محبوب علينحان أصفحاه سادس

## سفرجر برابا دوکن

يس بيك تحرير حيا بول كه مرسه ك تعليم ودرس كمّا بول مرسرادل نبس لكّ تعا محكو خود حرت بوكسي ف انظنس كامتحان بدرج اول كيول كرياس كها - ببرحال فرسط أرث كيدامتحان ب ناكامياب ربا اوركائج سے اليما برد است تفاظر بوكراك باردوم المتحان دينے كے داسط كسي ح دل مذجا با اورفکرد امن گیر ہوئی کرچھا مرحوم میرا نبا بار مذخران جائے۔ اتفاقاً مجھ میں اورمیری جی ہیں بے منرگی بھی بیدا ہوگئ اور میں نے کسی طرف نتا کا شک روز گا رکل جائے کا تصدیقتم كرتيا -ريحين صاحب ملكِ مي في ميرے اس خيال كى تابيكة كى - خلاصه به كرجيا مردوم في ابى مجكوا جا زت عطافرا دي اور بالأخر حديراً با دوكن كاستفراوج وجند قرار بايايا أي وحديثي كم زاب ميرتراب على خال سالا رضاك مختار الملاك وزير عظوم الك حي را ما دون سیرکناں کھنٹوم مھی آئے تھے اور گورمنٹ نشان انڈمانے ان کی ہمان دار کی بدرجۂ ریوس خدو مِنْ الن عظام كي تمي كل ميران صوبجات مندكو حكم ميونيج كيا تهاكدان كوفهمان يجهيس اوس رزيين وقت مسطرسا تكريس اسې غض سے مركاب تھے۔ لكھنويس ياميرا ودھنرل ا بل سروکی کوٹمی میں فروکش ہوئے کئی آ مراے درمار دحمبداران فوج ظفر موج بھی ساتھ سقے۔ جزل بروسفتعل داران اور حدا دراً مرائے شرسے مجی ان کی لاقات کرائی من جلمان سے مرزاعباس بالك مرسعم بزركوا رمرهم بسي تصدم زاك وجابت وزير بالتربيركواس قدر بِسنداً مُن كدانِي رياست ميل الازمت كابيام ديا - مرزا چون كه بفضله تعالى حوائج ونياميت عني فس

ل راقم کے چیرٹے بھائی مرزافیا ض بگیم حوم کو چیا مرزاعباس کہنچے اپنا متبنی کرایا تھا اوراز روئے قوا عدتعلقاری اق بڑا گاؤں کا دیکرا ہی خاندان کے حقوق کے ساتھ اخیس کو اپنیا دارٹ گرداناتھا ۱۲

ئه زاد مزاج تے بہت تهذیب کے ساتھ انکارکی اورکهاکہ میں ایک لائن ذی علم نوجوان آ دمی آپ کو دوں گا جنیائے سیرسین ملکرامی کو دوسرے روز رہ اپنے خط کے ان کی خدمت میں تھیجدیا۔ نواب کو ان كے خيالات پيندائے اور تين سوروبيرجال شاہر و برائيے باس ملازم ركھنا چاہا - گرحويكم تين م ر وبيريني دُيرُ مد بهوكالج سے اور دُيرُ صوحيا مروم دفتر لكھنو المرسے دياكرتے تھے-بيرصاحت الجاركرديا يهاجيا ميرس خال تعلقدارمحمودا با دف نواب ذي ثنان كربهت آؤ بهنكت كيا ورجافم نے صرف چاد فوان نتیج سرِ مندی رکا برا را ن کلفتُو مجوادیئے۔ اس طرح ججا صاحب مرحوم ا و ر نداب اليفورين ياه واريم اتحادقائم مركئ تقى ووسرى وجه بدمون كرمير في قيم تعيوبي را وبعالى مزراعلام فخرالدين فان بن أواب على شرحان بن نواب الهي خبش خال التخاص مجروف بسفارت عم بزرگوا رحیدرآ با دوکن میں ضرمت تحصیل اری سرادیر ٹانٹر در بر مقرر موجیکے تھے۔ اس فازان ك حكايت عجب وغرب اورمصداق فاعتبروا يا ولى الا بصار بي - نورب المي خبش خار و نواب احرخبن فال ملازم وربا ررمایت الوریق ان کے حس کارگزاری کے ماعت رہا الورت جاكيرلوبار وقرب التي مزارر وبيرسالانكى اوراس مي قاررجا كرفروز مور جفر كا بسفاكيش صاحبان الكريز درمارشا مي ساعطا بوكي تقى - نواب المي خبر خال معروف صوفى مشرب دردنش مسلك اور تارك الدنيات سيكرو و مريدين شب وروز ان كي دريش پڑے رہتے تھے اور سرمریکو کھا ناکیڑا اور نفاتہ سرکار نواب سے ملاکریا تھا۔ علاوہ اس کے مام طور برروزا را لنگر بھی جاری تھامخفل سماع روز دھوم سے ہوا کرتی تقی خو دھی شاعر ستھیے

له برادر زا ده نواب صاحب لو بارو- نواب الهی خبش خان معروف لواب صاحب کے بعالی تھے۔ در دین صفتالا گریٹ نسٹین بزرگ تھے ان کی صاحب زا دی مرزا فریٹہ غالب سے منسوب تئیں۔ نواب غلام فخ الدین خاں را قم کے بھیونی ژا د جائی اورخسرستھ ۱۲

. شعران کامجکویا دیج سے

ا فضیفی میں مجی کم ہو دیں گے لہری ہم سے سنرہ زنگوں سے چِنا کرتی ہوگھری ہم سے

ک مولوی ابد محروات الله ما پرسی نسل تھے - ان کے والد مسلمان ہوئے تھے بولا ماعربی فارسی ا ورانگرزی میں عمدہ این تقت رکھتے تھے - وی میں علامہ تھے - بیرے ہی ہستا رقعے - ان کا انتقال ملاقات وغرہ جا دی الاول میں ہیں ہوا - قا در لیوں کے مقبرہ کے احاطبیں قریب مستند لورہ مرفون ہیں - آن کی قسب رئی ہیں نے نام عیرہ کرایا ہے ما دوالقدر حیاک

> ڈ مرکلکۃ سے جلا فرکین ہا ٹیجیں بیرینا کے رب حانے یا نجوں بیرینا گرا کی مصرعہ اور مبی یا ورہ گیاست بیٹر رسی کا بیٹینا جیوڑ میری سب فرن کرسی کا بیٹیناسپ کھھ

اس كے بدرشهور بوكر فریز دنے نواب شمسرل آرین خال كر بین جال گیرا نامی كویس

سله جنرل ہاروی اس واقعہ کی سبت تھے ہیں کہ فریز رصاحب نے نواب معاحب کے سامنے واقع کی بین کا نام بریم خان معروف بیاتھا اور یہ نواب صاحب کے سامنے باعث است علی ہوا۔ فریز رصاحب کے فاتی کا نام کریم خان معروف بر ''بہر ارو'' تھا۔ شہر نواب شمس الدین خان پر بہوا اور مقدم ہیں جرم قبل ان پر ثابت ہوا۔ اور الرق میں مسلم الدین خان بر بہوا اور مقدم ہیں جرم قبل ان پر ثابت ہوا۔ اور الرق میں مسلم الدین خان میں بھائسی جڑھائے گئے۔ مقام بھائسی و میل میں کتم بری ورواز و کے قریب تھا نواب نے اس روز بلے مبزر کا نمایت مکلف لباس بہنا تھا مگر بھائسی کے وقت و دکہ شرے او ناروئے گئے تھے وات و اور دیتے گئے تھے واقعہ میں ہو اور میں بھر برا رہ کا نمایت مکلف لباس بہنا تھا مگر بھائی کے وقت و دکہ شرح و اور اسلمیت کی برا میں بھر برا کا نمایت مکلف کیا تھا کہ بھر بھر ہوگئے۔ اس حالت میں ان کا اور دیکھے کیات غالب مرتب کا کھر کی طرف ہوگئے۔ اس حالت میں ان کا اور دیکھے کیات غالب مرتب کا کھر کی طرف ہوگئے۔ اس حالت میں ان کا اور دیکھے کیات غالب مرتب کا کھر کی طرف ہوگئے۔ اس حالت میں ان کا

دِکھ لیا۔ نواب کوعب بیخر پر نجی تو اپنے ایک جاں نٹار کے ذریعہ فریزر کو قتل کوا دیا جا انگریز نواب کو عب بیخر پر نجی تو اپنے ایک جاں نٹار کے ذریعہ فریزر کو قتل کوار دیا جا انگریز اور جرکا ضبط کو لیا ( کہتے بیشی لایس کا کہت فرائس کی کمانیا کا کہت ہورت یا طوائف کے لعبن سے تھے مرزا واقع مشہورت عرف کو کہ بدت بھی کمانیا ہوگر کو وہ انھیں نواب شمس الدیں فال کے بیٹے تھے مرزا واقع کی ایک اور ہم برکسی انگریز وارش میں الدیں فال کے بیٹے تھے مرزا واقع کی ایک اور ہم برکسی انگریز وارش الدیں فال کے بیٹے تھے مرزا واقع کی ایک اور ہم برکسی انگریز وارش میں اس کا ایک شعر مجاری اس کا ایک شعر مجاری اس کا ایک شعر مجاری اور میں الدیں فال میں الدیں فال اور وہ بہت تعلیم یا فتہ اور شکیلیا اور جمبلہ بھی اس کا ایک شعر مجاری باید ہے ۔ ۵

چلے آک جلری سے دیکھے گا کون مرا دن ہے برتر رتب آ رسے

یونیک بخت نهایت عابره زاہرہ تھی ایک بڑے ذمی علم درداین سے جے پوریا اجمیر شریف میں نکاح کیا تھا۔

 ہاتہ دکھا و ہیں ہمی ہوگی اس نے اقل ہاتھ دیکھا اوربورہ بوشی خوب کا کر بولا کہ فلال دن مم دکن روانہ ہوجا و بھی جو ہی اس سے کہا کہ میاں فلال دن ہیں بھیرا و رک گا۔ اگرتم ہیاں رہے تو ہمحارے معلام ہوگیا۔ اس نے کہا کہ میاں فلال دن ہیں بھیرا و رن گا۔ اگرتم ہیاں رہے تو ہمحارے میرے مامنے ہیں یوخی کو بھیا ٹر کر بھیزیک دول گا۔ ورنہ چلتے وقت کسی کو جو ہمحا راجی جا ہے میرے واسطے دیتے جانا۔ افسوس م کر جلتے وقت کسی کو جو ہمحال اور واقعی اسی دن روانہ ہوا۔ الغوض روز سفر جس کے کوریل میرسوار ہوگیا۔ ایک خدمت گیا اور وہاں سے انغوض روز سفر جس کے کریل میرسوار ہوگیا۔ ایک خدمت گار کھا کسی خال نامی اعلیٰ دیج کوریل میرسوار ہوگیا۔ ایک خدمت گار کھا کسی خال نامی اعلیٰ دیج کا ایک اور وہا وہ بھی اس کا دیو ہا۔ ایک خدمت گار کھا کسی خال نامی اعلیٰ دیج کا دیا ہاں اور با ورجی میرے ساتھ تھا۔

مالاسے فرا جب بور ہیں ایک روز قیام کر کے ہیں بہوسا آل بہونجا اور وہاں کے مما ذخا نہیں ایک درخت کے یہ بنج قیام نرپر ہوگیا۔ کھالنی خاں نے جلدی جلدی حاری کھا نا تیار کر دیا۔ جب کو ہم قرار بایا کہ بہنے سربور آکا بھائی نواب فرالدین خاں کے باس جاپو وہاں سے حید رآبا وطبی کو ایک بلیوں کی گاڑی بان کے کہنے برناگیز تر ایک بلیوں کی گاڑی بان کے کہنے برناگیز تر ایک بلیوں کی گاڑی بان کے کہنے برناگیز تر کرایہ کرلیا۔ رہ سنہ ہیں بالک واڑی بہونے کر گاڈیوان نے بشرارت کی اور آگے جانے سے اٹام کیا مجبوراً ایک دو کان ہیں آئر بڑا اور فراہیم ہواکہ ڈرٹی کاکر طریباں مقیم ہیں ہیں سربولان نیس کے ہوئے کہ بند کی کھورت سے ملوث ید کام خلی جائے۔ سہ پہرکو نفیس کیڑے بیس کراس ملا گیا وہ با ہر میدان ہی کو سسیاں بھیائے ہوئے کہ بیس کے موسلے کے بیس میں میں میں میں میں سے محال اور میران می کوسسیاں بھیائے ہوئے کہ بیس کے میرا نام نشان شن کروہ آگھوٹ کے موسلے کہیں تو بھیا۔ میرا نام نشان شن کروہ آگھوٹ اور تمالی اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کی کر اور دست ہوا کہ اور تمالی اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا دیں کے میں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کی کو بھیا دور میانا میں کروہ آگھوٹ کے اور تمالی سے باتھ ملایا اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کیا کروہ تا میں کو میا دور تا کہ کہیں کی بیت خاطر تو اضع سے ہمایا اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کیا کا بڑا دور میں اور دمانیت تیاک سے باتھ ملایا اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کیا کا بڑا دور میں اور دمانیت تیاک سے باتھ ملایا اور کہا تم نے محکومیں بھیانا ہیں تو بھیا رہے کیا کہ بھی کا کہا کہ کو کھوٹ کا کی کھول کی کھوٹ کیا کہ کو کھوٹ کی کھوٹ کی

تب نبکوهی یادا یان کی حکایت عجیب هر- بیراً ونا وُمیں مقررت ایک شهور مدمها ش در د قراق بتحبس وتلاش بسيار كرفيا ركر كان كے سامنے مين كيا گيا أنفون فياس كو بيرى قانونى سنا کا مکم لکھدیا اس قیدی نے یہ کماکہ میں قرحبی فانہ میں ندر ہوں گاتم اپنی ناک بجاؤ جو بربرماش چذباركسي حالاك سيحبل خانه سي بعاك حكامة المبيم الحب بر بهت ذف طاري فوا اورا پنا تبادلہ وسط ہندیں کرالیا -الغرض بعد حرف و حکایات میں نے وجہ مفرا و رقصہ مربور ٹا ڈر بیان کیا۔ دیٹی صاحب نے کہاتم ہیں سے سیدھے چا داجاؤ سرور بہونے جاؤگے اور چیاس کو حکم دیا کدایک گاڑی فوراً مرزاصاحب کے باس میونجا دو-میرے سامنے کی وکا ين ايك ا در زرگوا رفروکش تھے نام ان كا مرزا عبدالرجيم بيگ تھا۔ سفيد تيكا داڑ سي ابنيا بيا قدگندم رنگ بنیلے شار کجا رہے تھے وہ بھی مجھ سے ملے آئے ۔ بعد حالات میسی مجھ سے کہاکم دیکھئے کیا اتفاق <sub>ک</sub>واپ بھی مغل میں ہی مغل اپ بھی <del>سرتو</del>یہ جارہے ہیں اور میرا منزل مو بھی دہی ہو مجھ کو بھی ایک گاڑی منگوا دیےئے قرفوب گزرے کی جو مل بیٹس سے دیوانے دو۔ الغرض گاڑی منگا دی گئی اور ہم دونوں ہمسفر وسم صفیر ہوگئے ۔ ہوتم گرمی کا تھا مئی یا ج مهينه تفاآ فناب كيش ناقابل مرد اشتقى اكي دهوال زمين سي الله كرتا بفاك بيزج إتفا دوركيا پاس كى چېزېمى أس د حويي كى د بوارست نظر نه آتى تقى - يې قرار با يا كه رات كوسـ فراور دن كوتيام كما جائے مرزاصاحب كے إس ايك بندوق تقى اورا كي جوان بنيا با بونام بركا تقا۔ بهتسی نارنگیاں گاڑی میں جراس اور مغرب کے وقت پالک واڑی سے روانہ ہو کے۔ گفانسی فال نے ایک کلماٹری مول ہے ل تھی اس بیں ایک ڈبڑا لگا لیا تھا یہ سامان جگ

ک بالارثاء نے تقریباً چرمیل مله عنله عادل آبادگ ایک محصیل ہے۔

میرے بیا تھ تھا۔ پانچ ہیجے نما زعصر ٹر مھر کرسوار ہونے اور دن کو نواوس ہے مناسب وساہراً مقام دیمی*ی کر اُرّ برٹے۔* دن بھرجا درسے اور لینگ کی دریا ں گاٹری کے گرد لبیٹ کرآ را م <del>لیت</del>ے اس طرح ایک مقام موسوم بر مینگل گھا گھ پر برپو نیجے صبح کو حاریجے تھے رائے قرار مائی کہ بہاں اُتربڑئے۔ایک درخت کے سابیر کے نیجے قیام کیا اور گھانسی خاں لوٹا نے کروضو کے والسطي إنى ليننه كما حِيسات بح كلَّمُ آفتاً ببنه بوكي يا في كم انتظار مين نما زقضا بوكي ا یا توخال درا ہے کرآ یا تا مقصے میں کنوئس سو کھے ہوئے تھے حی کہ نری کے جھرے ہی خشاک میرے تو ہوش آرا گئے اس وقت مرزاعبدالرحیم بوسے کفلطی ہو کی اب نو در محس یا نی ہے گا میں تورنگوں ہوا وہ ایبالب تہ آٹھا لائے اور ایک مرشد تصنیف خو دمجکوشانے لگے۔ س رسیدہ بزرگ وی تصاس پر سے منعف ہو کر کما کہ میرکیا وقت مرشیخوانی کا ہے۔ "تفول نے جواب دیا تم تو کم سن جوان سردو گرم زمانه نا دیده مهو زراسی صیبت می*ں گھبلگئے۔* چیم ابسارای خواب برنتیال دیده است برکه کریب ته توانگ رکه دیا ا درغالب کاشعر پاره کارطالب شرح مهوئے شعربہ بی سے مانا تراا گرنین اسساں توسل ہے وشوارتریسے که دشوا رمی نہیں یس نے باکراہ تامان کی بزرگی کا لحاظ کر کے معنی بیان کرنے شروع کر وسیے۔ آ دھرا کی جوان آ دمی دھونی با نہھ صرف ایک کرتہ پہنے درخت کی شاخ کراسے ہوئے بغور معنی سن رہا تھا-اس وقت تک تو کھی خیال مذتھا جب وہ آگے بڑھے اور دری بریشے ک

ک قاصی بیٹر بالارٹ مکے رئی کے رشتہ برواقع ہے۔ بالارٹ مے بعد اب یقصیدریا وہ آباد ہے۔ گرنیال متعددیں ۱۲

اجازت الله تولي تولي مي تولي پيزت باكاليت ته او شكار وه درى ير الميك اورا كيات توليم غالب كيره كرتسري كے طالب موسئ محكونها بت حرت بول مرس في معنى بيان كرنے شروع كردي عبدالرحم باك حيك سي أطاكر الك طرف كي اوروبال سي اكرمرب كان بين كماكه بريران كم تحقيلدار بين بعدة ان كما كم تحقيلدا رصاحب به فدجوا م سافر مزدا اسدالله فال غالب کے پوتے ہیں تحصیلدا رصاحب کھڑے ہوگے اور کما میں بررید رسل ورسائل ان كاشا گرد بهول ا ورخوب د بوج كرمجست كلے ساور كها يطئے بيسامن در دازه میرے مکان کا ہی صرف چندقدم کا فاصلے۔ یسنے مرحنی عذر معذرت کی مگر كيا انتے تھے اور ہم مجى صرف بطا ہرعذر معذرت كريتے ہوئے خرتی سے ان كے ساتھ ہوكے تحصیلاً رصاحب نے بہت نفیس عوت کی جب کھانے سے فارغ ہدے کا تھ وھوتے ور الكه امرده مجيّد كلّى كے ساتھ ميرے منھ ميں حالكيا بيں نے جو كلّى جارى سے با مرحينكي توسب حاس باخته بوكرميري طرف بالسف اوتصيلدا رصاحب كي حالت قابل بيان نيس - الغرض بطنة وقت ايك جيولاً المطرابي في كالميرى كالري ميس ركهوا ديا ا وركما كديس اليف بجين كاحق كالشكراب كودتيا بون بوقت استفسار معلوم بواكه گرمون بين بيان با ني بهت تي سلمانو کے واسطے اور کہا رہندووں کے لئے مربعتہ دورس لاکر مرجاتے ہیں ناکرسات الدور کفایت کریے ۔ کوئی پانچ بجے بعد نما زعصر ہم اس نحوس مقامے روا نہ ہوئے اور کوشش میں کرشباشب کسی این کے مقام ک بیویج جابیں۔

ایک اوروا قعه مفتحک اس سفر کا قابل بیان ہو۔ مرزا صاحب اوران کا فرزند الوہر ر بندوق تلوار سنھانے رہتے تھے اور گھانسی فال کلما طری گئے ہوئے آگے آگے آگے آگے اور گھانسی فال کلما طری کئے ہوئے آگے آگے اور کھانسی فاراصا حب کے استر منظی ہیں بمغرب کا وقت آگیا تھا مرزاصا حب کے

کمیت ہیں جا الم کے پیچھے لوٹانے کر برائے رفع حاجت گئے اوجکم دیا کہ اولی تا ہے لوگ آ گے نہ طرحیں۔ تعولری دیر بعد مرزا صاحب نصف جسم اسفل کھاتا ہوا ا زار نبد کرائے ہوا گے سیطے ستے ہیں۔ قریب اکر فرزند کو آواز دی کہ ایے ناسفول کہا دیکہ رہا ہی دوسرالو الاسم سب تعجب میں رہے کہ بئی کیامنا ماہج اور مابو بوٹے کی الکٹسٹ ہی گیا ۔ مرزا صاحب نے ارشا دفرا ا كرين بيما برواتها ايك شهراه رناك مير المسلف وكهائي دى بين اس كوارنا أيلاسجهاا دم تنکیب اس کوآچکایا وه فن کر کرکھڑا ہوگیا اور میں وہاں سے بھاگا کچے ڈورٹک وہ میرے يسيح مي آيا مرفدا ن بجاويا-ات يس بالولوناك كروالين آيا اوركماكه بالا جال وهقيت ين أرثا أيلاي تعاماس بربا واف ايك تعيراس كورسبدك اوركها كوتونك حقيلا ماسي-الغرص و ہاں سے آ کے بڑے سے جاندنی رات تھی کر کیا گا۔ مرزا صاحب نے حکم دیا کہ گاڑ ہاں روكوا ورعيب كماكداً بي بي كيوا وازسنت بين ميس في جدغوركيا توواقعي ايكما اوازمثل گھنٹوں کے سمورع ہوئی۔مرزا صاحب خو د**تر بن**دو*ق سے کرگا ڈیوں کے پہنچیے براے حفا* کفرنسه بوین اور بینچ کوسیر سص *با تھ برمع تلوار قائم کیا ا درگھانسی خا*ں کومع کلماڑی گاڑلو كة كالمراكب بن تهاره كيا مجه الكراب بابي إلى الدير كوال الديرة دُاكوروبرواً بين مُجِرِكواً واز ديجيّ اتني بي وه آواز قرب بي آگئي سب سے بيكيميري انکاہ بڑی میں نے دیکھا کہ ایک گنوار برہند حیم ایک لکڑی کن سے پر رکھے ہوسے اوراس کچے بوجیلٹ میں بھا گنا چلا آتا ہی۔ اس کی لکولی میں شاید گھو گرو بندھ ہو سے شے۔ مخکواس دفت نیسی آگئی اور آواز دی که مرزاصا حب دا که آن بهیونجایه مرزاصاحب گفراکه بوید کمال کس طرف والغرض نهایت شرمنده بویئ و رفته رفته بود طے مزل کسی قدر متیمرلی زمین ا در گفته جنگ مین داخل بهوئے ۔ مزراصاحب دلیل را ہ تھے رہے۔ ترا<del>ق</del>

بس روپیر قرض انگے کہ سرکور میونج کرا داکر دیئے جامین گے اور رائے یہ قرار مالی کہ ایسے کھنے جنگ میں شب کاسفرنا جائز ہو ایک گاؤں کے باہرس کا نام میں بھول گیا ورخت کے پنچے فروکش ہوگئے۔ راستہ کی تکان کے باعث غفلت سے اکھ لگ کی صبح کو جو ہس نما زکے واسطے آٹھا تو دیکھا كەمرزا صاحب مع كاڑى غائب كھانسى خاس كوبىت غضة آيا اوركماكدا بعى بېت دورىزگئے ہوگئے میں کیڑلاتا ہوں مگراس خیال سے کہ بردلیں اور سافرت اور گھنا حجگل ہی بیں نے اس کو برجانے دیا الدراب اس فكرس بينيا كه كد هر جاؤل ا وركس سے راسته دريا نت كروں استے ہيں اير نوجوا سفیدریشش نیجایی وضع مال استے اور مجمکود کی کوستفسرا حوال ہوئے وہ اس مقام کے ڈاکٹر تھے ا در مجاسے کماکہ ہم تو خبگ میں بڑے ہوئے ہیں دنیا کا حال معلوم نیس ہوتا ۔ آب تا زہ وار دہیں لیتین کا خبا ریڑھے ہوئے کیا کوئی جہاڑ جاج کا سمندر میں ڈوب کیا میرے والدین جج کو كَے موسے ہیں اس واسطے مشرو و ہوں۔ ہیںنے کما کم اگرایسا واقعہ ہوتا تو محکوضرور اس کا علم ہو اس کے بعد انھوں نے کماکہ آپ علط رہستہ پر کبوں آئے جاتدا تو ہاں سے مترت کی طرف بهت دُورې آپ کو آلاً جا اُپرِ سے گا اور میں نے تو سرتور کا نام بھی نبیں ٹا گر ہاں سرہ مغلے يال سيجيد گفيف ك فاصلير مو د بال اب كو تبالگ جائے گا۔ كمانسي فال في كما كم كواكب برمعاش في وصوكا ديا او اس مقام بر بونجاكر مع ميس روبيكسي طرف بعال كي و اكركوماري بيجارگ بإفسوس إا وركهاكه بيگار بين تكوا دتيا بول آب سرحد فلني بين واخل موجليئي و با منزل قصود کا بہا لگ جائے گا۔ الغرض ایک ڈھیرا تھوں نے میرے ساتھ کردیا اور کہا کہ آگے گا دُل پر میر دوسرا دھیرے آئے گا۔اس طرح آپ سرحدر مہوج جائیں گے۔ کچھ ڈھیڑوں کو وے دیا گرنا۔ اب وہاں سے روان ہوئے۔ دو پیر کو ایک گاؤں میں بیو تیجے اور ڈھیر نے گاؤں سے دانس آگر کماکہ صاحب اب کو تو ال بنگا ردینے سے انکار کرتا ہی بیں از صریر شاہوا

ا ورانس ڈھیے ہے کہ کہ بیاں کا کو توال کو ن ہے۔اُس نے کہاکہ وہ بیاں کے ڈھیٹروں کا جمعالہ رک اس برگانسی فان نے کہا میں اس کو کمڑے لآنا ہوں آپ اس ڈھیڑ کو ابھی مذہانے دیجے گا۔ حيانچه نی محقیقت گھانسی خاں ایک ڈھیٹرننگ دھٹرنگ کو کمٹرلایا ا ورمجیسے کہا کہ اگراکپ حکم و پیجئے توہیں اس کو تحصیل ارصاحب کے پاس لے جاتا ہوں وہ بہاں سے قریب خمیہ زن ہیں۔ یس کرکو توال صاحب برمثیان ہوئے اور کہا کہ میں ڈھیٹروٹیا ہوں بیاں سے ڈیٹرھ دو کوں پر سرحد ہر گرآ تھ آنے اس کے واسطے اورا یک رویس<sub>ہ ا</sub>پنے واسطے لو*ں گا۔ گھانسی خا*ل نے ایک دھول اس کے لگا کی اورکہا کہ ایے تحصیلدا رصاحب کے د وست سے بیر نگرار کر رہا گرمیں نے کہا کہ اچھا ڈھیرد برے تحکوا دراس کو دونوں کو انعام دوں گا عصر کے وقت وردا ندى بربيونيا يرندى بإياب تمى اس كے يار بوكر مغلنى مين داخل بوگئے سامنے ہا ایک گاؤں تھا وہاں میونیے توہبت سے گاؤں والے میرے گرد جمع ہوگئے۔اس وصیل ايك شخص سفيد يوش دراز قامت سانولا زيك كربسته وشاربسر شميته بكبف وهال برشية طینچه وسین قبض ا ورکنار وغیره در کمراره شکها نبا موا میرے باس آیا بسر اتنفسارحالات اس نے میری بڑی خاطرک ا درکہا کہ س**ربو**رٹا نگڑور ساں سے جار پانچ منزل ہے اور چار یا **ئی وغیرہ ضروری جنرب اس نے حا ضرکر**ویں وہ اس *گا ڈن* کا ٹٹیکہ دار تھا اور فتح خا اس کا نام تھا گھانسی فارست ام کی تیا ری میں مصروف ہوا میں فتح خاں سے باتیں آراز ا اس کے بیان سے معلوم ہوا کہ سالا رحیاک کا رعب حکومت اس کور دہ اوراس حکل ت تَائمَ ہِ اورمعلوم ہوا کہ رہستہ نہایت خطرناک اور دستوارگزار ہر گو قزاّ ت اور را ہ زن<sup>کا</sup> اب خطر نیس رہا گرمروم خوار شیراس گلی میں کبرت ہیں کیا یں ساٹھ قدم برسا فرن کے ہوشار رہنے کے واسطے ہا گھورے نبا دیئے ہیں گاڑیوان نے آگئے بڑھے سے اکاریا

فع ظاں نے کھا چرمنگا دی ا در برگار ساتھ کر دیا۔ راستہیں مجھکو ترکید ڑ بھی مذ دکھا کی دیا بالا خمہ راجورا بیونے بیال براس گاڑیوان نے آگے بڑھنے سے اکارکیا میں بہت زیادہ بریتیان بواكنتي رياست نتي حكومت كويايني دنيا نيادانه نيا باني كهنا حبكل اشجار سربفلك كينده بالهم اس قدر حبیبیده که وصوب زمین تک نهیں هیونخیتی ا در موذی ا ورفیرموذی مرقسم کے جانورو<sup>ں</sup> سے بھرا ہوا کو ٹی تہا رہا ہیں۔ را جورا مغلی کی تھیں اورصدر مقام تھا بیں نے نفیرکٹر سے يهن اور زرق برق بن كر تحصيلدار كى الاقات كوگيا - و بال ايك جيراسي نف وهمكاد يا كرمركام آرام فاص بیں ہیں دویتن بجے بار این مہوگی۔ میں وہاںسے پرلٹان تروامیں موا۔ ہنوز چند قدم على تفاكركئي سبيا ہي وردي پينے بوت وكائي ديئے دريا فت سے معاوم ہواك يہ کوتوالی ہے اوراین صاحب کی کچری ہی ہیںنے یماں قسمت آندائی کا قصد کیا اور ایک سیا ہی سے کما کر امین صاحب کواطلاع کروکہ ایک مسافر سطنے کو آیا ہی امین صاحب سے کیری میں ان کے اجازت دی جوں ہی میں ان کے سامنے گیا این صاحب دوڑ کرمیرے گلے حمیث گئے اور کہا اس کور دہ میں آپ کیوں کر آئے میں حیرت میں تفاکہ یہ کون بزرگ ہی الربطا ہرس می بہت تیاک سے الا گویا میں نے می پہچان لیا۔ امین صاحب نے وعوت کا سامان میاکیاا ورباہم حرف وحکایات میں شغول ہوئے معلوم ہواکہ یہ مرزا **و لی بیا**ئے لوثوال شمزع ورموسئ نهايت وليرمروا رتقع حتى كم ولول ا وربيُّها اذل يرهي ا ينا رعب جا ديا تفار بتوريّا لصاحد روبيها موار پزشفب ديواني پرسرفرانه وي اميرانه طبع اميرانا وي تنفي پانسوروبيد ما مواران كابانج روز كاتيج بروثت وزارت بناه سيطالب امراد رست تتحا وروزارت بناه مي بوجه ان كح عالى طامذان اوا على تربيع فيح الدارين دريغ منكرة تصريحا قط قرآن مجيدا ورنمايت بالبند صوم صلواة شب زنره دارت ان كم مكان يريردي المانون كالهجوم رمها تقا ا درجب روبيه فدرتها تعاتوا كياجا در بحياكراس بديجة جون كالموجر لكا ديتي تضي أور خودع مهالول مح بيث مرلياكرتي تق ميرك رشة وارتق اورجه يرمران تق ا

تقیقی بقتیج مزلاا حدیمات میں وراکٹر ہم سے ملفتویس نفتے آیا کرتے تھے۔ ایک روزا رام سے تیا م کیا دوسرے روز و ہاںہے روانہ ہوئے۔امین صاحب نے دوکو توال کے جوان سائھ كرديئ قطع راہ كرتے ہوئے سركور پہر پنچے آكا بھا لُ سے ملے ان كوا رُصر عجب ہوا كہ ہي کیوں کرمیجے سالم سرکور میونجا اور میری حرائت کے بہت مقرف ہوئے۔ وہاں میں نے تمام موتم گرها وبارسش ختم کمیا بعدهٔ او حریس نے حیدر آبا د جانے کی تیاری کی اُ د حروہ رخصت مے کردہی جانے کے واسطے متعدموئے۔ سرور ایک نمایت مخصر قصبہ کا واس کھنے کی کے بيج بيں واقع ہے۔ حجونیٹر بوں ٹیٹیوں میں قوم گونڈ آبا دہیں۔ ننگے سنگے سیاہ زنگ ایک لکارٹی ڈ ا درا یک بشرا سربرلیا ہوا عورتوں میں ایک کیٹرا جیا تیوں سے سیدھے کندھے سے سام کر بابئر بغبل سنظل كريجيج بندها ہوا بيان كى بيشاك مردوں كانفشتہ تركمان سے ہيشا ب عورتیں بخرایں کہ نہایت سیاہ حکماً زمگ ہی نقشہ نہایت خوب صورت ا ورسرکے بال بہت دانہ اس قصیدس ایک گڑھی اسکلے زمانے کی اب کھنڈرٹھی صرف اس کا وروا زہ تخیتہ رہ گیا تھا جس کو نباب ( مم مس B م کتے تھے ۔ بیا نجر میں تھی ایک جھے مرت تھی ہوا جس کے کرد شی کی د بدار قد آ وم تقی تمام گرمی اور برسات اس بی جیمیری گزرانی یشغله به تعاکم کچه انگرنزی می ساته تیس ان کونٹر ھاکرا تھا اور خود مے انگر نری نٹر تھنے کی شن کرنا تھا۔ ما تک را و تحبیل محرر مجب الوارسيل برهاكرنا تعاراس تعلقه محاعمل وارثنتني ايتن الدين بسته فاراس فأرركم میرے شانہ کک آتے تھے رئین درانہ ما ہونا ف فارسی برنیفم ونشر کے بڑے ،عی حتی کہ مقلا

العالی مقدمه میرے سامنے بھی تفوں نے تعلیم افرایا دو ہواں لڑکیاں فدم گوڈٹر برہے جم کہ جنوں کی بردونے نہ خرد کی مجیہ گری کی صرورت عمل دارصاحت کے روبرواس میرے بی بیٹن کی گئیں کہ اٹھ رسنے ایک شخص کوارڈ الا رافشہ نوٹ برسفے کا بندہ)

فیصله بی مقط و تنجع عبارت بی*ن گربر کری*تے تھے۔ دفتر تحصیل کی جانچ کے واسطے اور جند سقہ آ فیملہ کے واسطے اس قصبہ میں آئے ہوئے تھے۔ امین اس تعلقہ کے کسی انگر زیکے شہار یہی خانسا ہا ت نرید سے ناکیے ساٹھ سنٹے برس کی عمر مرد اسی عامدا ورصرف ایک کرنة در مرا یک رومال ہے۔ بھاسیہ بائے تیاسہ بنہ جا ہوا مدر آی زبان ایک عول عرب کا برائے حفاظت خز امز تحصیرا **کم کر**ڈ ایک کبالس عرب کرچا کوش کہتے تھے وہ مرروز بعد ظهر محیکہ قہوہ بلایا کرتے تھے۔ امین میں برحال که گھوڑیے ۔ کا دانہ گھانس روزا مذا ورمانش ذگه رہشت رعایا کے سرتھی کیڑے وہی جو ا در ببان ہوئے۔ وال جا افدل وغیر جنس ما ہا نہ بنیول سے وصول کرتے۔ گوشٹ کوحی جا سنا تُوسَّنُ سے سرن وغیرہ ارکر سکھا رکھتے تنخوا ہ بوری سالم وسلّم بجا رکھتے۔ میں ا در آکا بھا کی مرام یا مرنبان کھاتے ماہم ختہ میں و کیب ہا سرکراحلال ہوتا تو گوشت کھانے والوں کو گوشت میسر ہوتا۔ الترتبارك تعالى نير فبحكوايك باربيان سانب سيربيايا اورايك بارشيرس مين اورامين صنا اكثرسه بيركة يالاب ك طرف على جاتے تھے گرامی كئ نهدم ديوا دميں ايك سانپ سفيدناگ نهايت قوی اور درا زاکیژ قرب مغرب بل سے کل کرآ دمیوں کی تاک میں میٹیار مثما نفا اور آ دمھر کا رات بندكرد با تفاء ايك دن سه ببركوس ا درايين صاحب ما لاب كي طرف سك وقت مغرب كا تربیبا آیا میں تربراے نما ز طبدی وابس آگیا۔ ابن صاحب کو ما و شرر ما وہ میرے بعداسی <del>سات</del>ے سے واپس آئے۔سائب بین اٹھاکران کی طرف نخاطب موا بیسمجھ کے کموت نے آن گھیرا (لبتہیر نوٹ صفی گڑنٹ ہے) ہروقت سوال ان لڑکیوں نے جرم کا اقبال کمیا ا درمز دیبان میردیا کہ ہم منتر ٹریٹ مکر جوہیں جہاڑی جڑے اُکھاڑی ہر مرکبا اس اقبال جرم میعملدارہ ما حب نے سرائے قتل عمد کا فتو کی دیاریا تھے ۔۔۔ خاموش مزر ہا گیا ا وران سے کہا کہ ہوا ہے ضا ا بی بے گنا میوں کاخون اپنے سرین کیجئے علا وہ اس کے محکمۂ اعلیٰ سے صرور بینعیا منسوخ اورآپ ریاغروض موگا۔خلاصه این که ان ل<sup>و</sup> کیوں کی جان آند نیج گئی گرمعلوم مذہوا که دوسرا فيصله كياع صدوريايا

این صاحب نے اس بربندوق سرکردی گولی میں اس کے بین برٹری انھیرا ہوگیا تھا یہ سکۃ کی حالت میں کا خطیہ بڑھے بورئے کوئے رہے جب سانب نہ آیا تو زرا ہو بن درست ہوئے ۔ بندوق ہاتھ سے گرگئی تھی اس کو جبوٹر کر بھا گے اور میرے مکان ہی میں جم لیا اس طرح کہ میری چاریا ئی پر گر بڑے اور سانب سانب پکارتے رہے۔ دوسری بارایک شب کو اسی رات کے بعد قصبہ بیں شیر شیر کا عل مجا ۔ چاکوش مے چند وب توڑے دا ربندون شب کو اسی رات کے بعد قصبہ بیں شیر شیر کا عل مجا ۔ چاکوش مے چند وب توڑے دا ربندون اسی کو اسی رات کے بعد قصبہ بیں شیر شیر کا عل مجا ۔ چاکوش می چند وب توڑے دا بندون نامی چاکوش میں جا بھی اعبہ کا میں کو دکر با بھی اندی شی میں جا کھی اس کا کھی میں کو دکر با بھی اندی شی میں جا بھی اعبہ کی اس کی حاد را ما دیا جی جو اکت کی کہ دہیں جا کہ میس کو ارا ۔

سفراز سرویہ ایک راوکر میراایک شاگرد ایک عربی گروا میرے باس لایا سرہ رنگ بڑھا تھا تا جدرآ ادکن اگرفتہ کو میں نے خرید کیا۔ بھا کی صاحب تو سراہ چاندا دہلی روانہ ہوئے۔ میں اس گھوڑے پر سوار کھا چر میں سامان گھانسی فال اور دوکو تو الی سے جوان ساتھ۔ علی بھیل جا مین صاحب اور چاکوش سے رخصت ہوکر چیدرآ با دکی طرف روانہ ہوا۔ عصر کی نماز میں نے ایک میدان میں بڑھی۔ یہاں قافلہ نجاروں کا بڑا ہوا تھا گرداس میدان میں رئے سے تھا نبجاروں کا بڑا ہوا تھا گرداس میدان میں رئے سے تھا نبجارے سے اور کو کو ل نے رائے عظم الشان گھنا جمال تھا اور اسی میں رئے ستہ تھا نبجارے سے سیستے تھے۔ لوگوں نے رائے

اله نجارون كى بابت يمال براك اوعجبيب ميرك ول برالقا بوا معلوم نهيل كه ناظرين بذا مجمد المختلفين الموسكة المعلوم نهيس -

انگرزی مورضن کا بیان ہے کہ زار ارا جگان ہنو و قدیم وعمد باوسٹ ہان سلین تمام اقلیم مندم قط دمجد بہی کا دورہ اس قطعہ فاکسیں رہا کرتا قفا اور اوجہ عدم توجہ حکومت بندگان خداک جانیں تلف ہواکر تی تعین اور اس نبایج اکثر صاحبان اگرنر کو تا زہے کہ ہما ری حکومت بیں تحط نا بر د ہوگیا۔ تمام ممالکی تقویر ر بفتہ نوط مرصفح آبندہ)

رائے دی کہ شب کو میاں قیام کیا جائے اور ضبح کو جگل میں داخل ہوں مگر جوانی کی منگ اور حبمانی طاقت کے گھمنڈ ہیں ہیں نے اسی وقت داخل ہونے کا قصد کیا بالحضوص جب بیسنا کہ دو تین گھنٹ بین جگل سے علی کر فلاں قصبہ میں بہو بخ جامیس گے ۔ لیکن حب لوگوں نے بنجاروں کی وحملی دی تو میں خود بڑے بنجارے کے باس گیا وہ ایک جب لیار بائی پر مثن راجگاں مسند بر مبطیا ہوا تھا۔ بھی کو دیجے کو اُسٹے کھڑا ہوا۔ ہیں مجی چار مائی دھوتی گھٹٹوں تاک ایک حقہ سامنے لگا ہوا تھا۔ جھ کو دیجے کو اُسٹے کھڑا ہوا۔ ہیں مجی چار مائی مربی جاران ورجا نوران میں خطر فاک ہے۔ لیکن اگر بیل اس نے کھا جبحکی دشوار گرزارا ورجا نوران موزی سے خطر فاک ہے۔ لیکن اگر بیل تیزر فار بیل تو انہ میرا ہونے تاک بار مربوجا کو سے کہا جبکی دشوار کرزار اور جا نوران

(بقيه نوط صفي كرشة)

میں نے اس سے ایک نبجارا ساتھ لیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کا نام لے کر دیگل میں اخل ہوا درخت سریفاک کیشده ا ورشاخ درشاخ اس قدر حبیبیده که تعویری دو رحیل کرمعلوم برواکه گویا رات ہوگئی۔ دوجوان کو تو الی کے بندوق لیئے ہوئے گاٹری کے آگے آگے آگے گھانسی خا کلماٹری ہاڑا ور نجارا ہمیا رہندگاڑی کے پیچھے بیھے اور میں گھوڑے بیرسوار کہی دائی ا ورحمی بابئی میں نے نبجارے سے یوچھا کہ بیاں را منرن ا ورجور وغیرہ کا اندلیت ات نیں ہے۔ اس نے ایک قبقہ رنگایا اور کہا کہ صاحب سالار جنگی حکومت ہے ہیاں سے عِدراً با دِّنك سونا ٱجهالة بهوئے بطے جاؤ۔ الغرض وصاحبال طے كيا تعاكم كھا بركے نے کی مکروی ٹوٹ گئی۔ اب سب سائتی بریت ن مہو گئے۔ گھانسی فال نے کہاکہ میال ایک جوان سے تقلوا ورقم باپر ہوجا ؤ۔ ہیںنے کہا کہ میں تم لوگوں کو اکیلا نہ چھوڑوں گا۔ كوتوالى كے جوالوں نے كماكر بم جاتے ہيں اور بڑھى كو كرالاتے ہيں۔ كھانسى خال نے چیکے سے کما کداگران کو جانے دو کے تو بیرید دن کو واپس مذا یک گے اور ہم میں بڑے رمیں گئے ۔الغرض سو کھے ہتے اور لکڑیاں جمع کی گئیں اوران کے ڈھیرطارول روشن كئے گئے۔ گورا' بیل کھا چرسے با بارھے گئے آ دی گرد كھا چر کے بیٹھے۔ یں درخت پریره گیا ا در ایک موٹی سی سٹاخ بریا کوں ٹیکا کر بیٹے گیا اور اسس کے تنه سي بيله لكال تمام شب اغضارتها ل كسي جا نوركي آوا رتك رنسا ي دي صبحك روستنی ہوئی تو پہنے نما زیٹر سی ا درکوتوال کاجوان گا دُں گیا اور ایک دوساعت کے بدر بڑھی لا اکوئی دس بھے کے قریب ویاں سے روانہ ہوئے۔ راستہیں ایک خنگ نالا برا- جوا اول نے عل مجایا کر گاڑی ٹھیراؤ۔ بما نشر کے پنج رہت میں و کوائی دیے ہیں۔ نے گاڑی نہ شرائی اور گھوڑے کو دوٹرا تا ہے انا سے سے مالہ

ہوگیا اُس وفت گھوڑے نے کنوٹیاں اُ تھا میں اور بتیا بی ظاہر کی ہیںنے اِ دھر أوحرو مكيفا توسائن طيلے بيه خدا كاسٹ يرمينيا ہوا تھا پينت ہارى طرف تھي اور فقظ اس نے ایک بار مرکر دیکھا اور ٹیلے سے تر دوسری طرف راہی ہو ا -الغرض ہم گدوا وری کے کنارے پر ہیوسنچے وہاں چندسفید پیکٹس شایر ال زم ریاست تھیرے ہوئے تھے ۔ کھاچر کواسی کنا رے پر چوڑا ۔ گھورے کو توكر يست بالمرها اور خور مع بمرابهان توكر يم ببط كرندى يار بهوا -وہاں کسی گا در سے کو توالی کے جوان ایک کھاچر حیدرآ یا دیک کرا یہ کرے كُ أَكُ الرمجوس رفعت بوكر مع بنجارا والبس كي منزل بالمرل شرينوں کے منگل بن سنسر يف كا أن بواكر كم مكر بيونيا - قصبه آبا و تفا تعلقدار وغيره حكام كاستفرتفاء ومال ايك روز ذير درخت برون قصبه قيام كيا اور پرمنزل برمنزل ا مجال بیونجا- دوسرے روز ا مجال سے چل کہ حیدراً با رئیں داخل ہوا ۔ بھائی صاحب نے جلتے وقت ایک خط مجھ کو وباتها اس کے نفا فریر لکھا ہوا تھا۔ بلدہ حیدر آیا و محلمت عدبورہ نز دبراوم علىم على رصنا برسسر - بين سيرها دريا فت كرتا مهوا مشعد يورس بهونجا اور علیم صاحب کے دروا زے برآ وا ز دی۔ ایک اوجوان گندم رنگ میا نہ فتر اللَّى الدست موسع كالاسا دومال سرس ليلي موسع با مرسكا - بعب، سلام علیک کے وہ خط میں نے ان کو دیا اُتفوں نے خط پڑھ کر کما کم معانی صا مسيد على رصا كا وك كي بهوت مي مي محدرضا ان كا برا در خرد بهول -ان كامكان مسكورة خالى ب آب تشريف لاسيئ - البته ان ك آف كيعبر دوسرے مکان کی فکری جائے گی ہیں تھکا ماندہ اس کو غنیمت جھا اور اسس مکان میں آتر بڑا ۔ لکھنو سے جل کر ہیں حیدر آبا داند وس ماہ بعد ہو نجا مہی اللہ میں لکھنو جھ ڈوا اور سی مسلم کی اوا مل ہیں جیدر آبا د مہونچا ۔ عم ہزرگوا ررحمۃ اللہ تنا لی علیہ نے مجھکو دو خط دیئے تھے۔ ایک خط بنام نوا ب خوارا لملک بوان دکن اور دوسرا نبام کندا سامی مصاحب فاص وزیر بابتر ہر موصوف ۔

## كون شرك باريابي درمار وزارت

حکیم علی رصنا نوکئی ماه گاگور میں رہے۔ میں اس ہی مکان میں تقیم رہا۔ بیہ دو نول بھا ہمنیا زعلیٰیا وثنا ہی طبیب کے بیٹے تھے بشہر ہمی محل دَریا گنے کے رہنے والے تھے <sup>بھا</sup>ئی ص<sup>ب</sup> اور حکیم نیا زعلی سے گھری ما قات تھی اورا یا م امیدواری میں بھائی صاحب بھی <u>لے علیم کے مکان میں میں قریب چورات ماہ قیام پڑیں رہا تیا بدہ فتہ عث و گذرا ہو گاکہ گھانسی خال اور بجہ کو</u> بخاراً كيا كم يحيب بات به بوي كرايك دن كمانسي فان رضا ل لها من وره كراسية ما نافها- د وسرك روزين ك طرح بینگ پر دراز ہوتا تفا۔ گھانسی خان نو گھراکر لکھٹو حیل کھڑا ہوا۔ میں فریب ایک ما ہ کے اس میامیں منتلا ر ہا جکیم گھوڑ وں کاسو دا گریٹھا۔ ابک سنبرہ گھوڑا اورا بک سمند سیاہ زا نوجیمیرا اس کے صطبل میں تھا بجھیرا ہیں نے خربرکیا سنرہ کچے ہما رہوگیا حکیم نے مجھے کہا کہ ایک جلّاب نے لوٹونخا رَجَامًا رہے گا جِنانچہ اس نے جُلّا بگاننچ لكعاكه بإكوسير مغرنخم سيرانجيرا ورابا أو محبر فلا ل جزرا وربا أو مجركون ا ورجرواس مي وزن يركني و واليس لكعدين بب و د نسخه کو شاچیان کرتبار کبا ۱ س کے بڑے بڑے انسٹے گولے کی ٹینن چالین پنے یکیم نے کہا کہ ایک گولہ مآب نیرگرم کھالو۔ میں کیا بیان کروں کہ کیا میری حالت ہولی بنین کچین دستوں کے بعدحالت نشست و برخاست باتى مذرسى اورمعلوم موتاتناكه ايك أك بيث بين مك مكى ـ زندگ باتى تى خود تجه كوخيال آيا اور كجيرامنكا كر أس كا بإ ني نمال كرمي ہے نيا تو دوا گُنجي اور اسمال ہے نجات لل-اس وقت تكيم بے مشعر مزدہ شرمند اعتراف كياكم بینتے گھوڑے کے واسطے بنایا تھا۔ مبری زیان کو کوئنیں لی گئی تھی میں نے بھی خوب اُس کوئم ابھلا کہا اور مجھا کہ جان کچي لا کھوں ما ڪئے۔ گرتب ہے مفارقت نہيں کی اور ميں مجا کدا ب اپنا وقت فريب آگيا۔ ايب دن ميں اس بي تب میں بتنا بٹرا ہواتھا اور مینگ کے باس حکیم وغیرہ چندلوگ چور کھیل رہے تھے کہ مجر کوغلت آگئی جھے اسی حات میں یہ نظر کا یاک ایک بزرگ نمایت متبرک صورت ممیرے روبر و کوڑے ہیں اور فر والنے ہیں کہ جاسم منے تھے جھوڑ دیا۔ تبرسے باس اسم عظم ہے اب ہمارے مزار برسی اب ندکرنا - اس کے بعدس ج نک بڑا اور دیکھا کرلیے بندیں غرق ہول ، بخار تو محیر نیس آیا گرضعت سے نشست ویر قاست کی حالت باقی نہیں رہی حکیم سے دریا فت کے بعد علوم ہواکہ واقعی و ہا کسی بزرگ کی فرتھی بیں نے وہ مقام گل ب سے وصلوا باعکود وفیرہ حلوایا اور فانخہ کھی دلوائی گرا ضوس ہیں رہاکہ میں نے ان بزرگ سے بیانہیں بوچھ لیا کہ میرے یا س ہ کونشا اسم بابک ہے جس کو انہوں سے الم عظم منها يار يرتصدوالدن محرس بان فرايا د واسم مجهة بتائ جواس وتت وه غور (ما تي نوث برصح كبدد)

اس بى مكان بين على ديدى نفى -بدو و نون بهائى مع ايك عبيها اور عبيهى كه جيدراً باد بهاك أست شق - بهال أن كراً بلول مقابيني يم كوست ابزادى مشهور كيا اور صرت فردوس منزل افتضل الدوله شاه وكون ك محل مين واغل كرانا جابا-

اس زمانه می نورالدین شاه قادری ساکن نیجاب وشاه دکن که می اس فدراعتمقاد ان شاه صا

ے تھاکہ ذروجوا ہر توکویے بھرکر شاہ صاحب کو بھیے کرتے۔ ورشہور تھاکہ ایک بار اینا خاص ہانتی مع زر وعاری شاہ صاحب کوعطا کیا۔ وزیر فتا را الماکسانے شاہ صا کواطلاع دی کہ ہم زروعاری کے نوکر ہیں آب کے سلام کوعاصر ہوئے ہیں شاہ صاب

اس رئیس ولیشان کے جمدیں ہرشم کے فقر اشہرس ہر کر سا موجود ہوگئے تھے۔

وجوبی شاہ اور کی شاہ اور اسی طرح کے عجیب وغربی بصنحک اسماء کے فقرا بغیری سے عیش کرنے ہے۔

سے عیش کرنے ہے نئے ۔ اور ان کی طرف سے وکلاء ڈیوٹر ہی مبارک بیس ماصر رہتے تھاوں یہ وکلاء ٹی امیرو ولتمند بن گئے تھے۔ گرسب سے زیادہ رئیو نے مضرت نور الدین شاہ قادری کو تھا ، مضرت فور الدین شاہ قادری کو تھا ، مضرت کو سن سے رہا وہ و تھا وزر کر کہا تھا۔ نمایت تشعیف وخیف صرف میں کو تھا ، مضرت اور سو کے ہوئے استخواں باقی رہ گئے ۔ تھے جکیم رضاعلی ۔ فرحضرت شاہ مساحب کے ذریعہ سے کام نخال جا با مفاصر انیکر میر اللّٰ کے لئے میں اور تاکیدک کریہ رہت العم البید فور میں میں اور تاکیدک کریہ رہت العم البید فور میں ہے۔ ذوالقد رہیک

اس کے حسن وجال پر فرنفیت ہوکر فوڈ کاح کرلیا۔ اور دوسور و پدیطور منصب سانے کے اور بہ سور و بہ بینے بینے میں اور بہ سور و بہ بینے اور گانسی فائے کے اور بہ دونوں کھائی آرا میں سے زندگی بسر کریئے گئے۔ ہیں سے کی بین و بہائی اور گھائسی فائے کے دووق پر خوال کے دووق پر خوال کے میں میں بانی بھر آیا اور محبکو حیث نواب صاحب خطاب ویدیا۔ اور ان کی بی بے کہ مل بھیجا کہ آپ ہر گرز دو سرے مکان کی فکر مناکو کو دوج دہیں۔

کنداسای ندیم سرسالارجگ ایس نے دوئین روز توسفری نگان کے باعث اُرام اِرار بعدہ تفییں
کیڑے بہنکوع وغیرہ لگا کر طواق کے ساتھ کنداسیا می کے پاس بہنی بیشی شخص ابتدا ڈ محکم استمار میں کے باس بہنی بیٹی کر سے راجا کے موستی ہی اُسے دکھ کر سے راجا کے موست موستے ہوئے ہوئے بین کان اس میں جیوٹے چھوٹے چھے بڑے ہوئے بوئے بین کے موست کی موست کان اس میں جیوٹے جھی کہ اس پر صاحب عالی نتا ان بینے کر زیز نیٹ کی خاص توجہ بہند ول تھی اور وزیر عظم کو می لیستے خص آنگریزی وال کی ضرورت کی کر در پائٹ کی خاص توجہ بہند ول تھی اور وزیر عظم کو می لیستے خص آنگریزی وال کی ضرورت کی موست کی در ایر نیٹ کی وغیرہ السند کو کن میں در ٹیٹ کی وغیرہ السند کو کن میں در ٹیٹ کی اس میں میں میں موست کے اس کو سامت کی موست میں ایر دونا رسی عربی میں جہنے وزیر تی موست کی موست میں ایر دونا رسی عربی میں جہنے کہ گرزیڈن کا دلائتی الملک کے دورارت بنا می موست میں ایر دیم کی جمہ میں دورات ایسا کر موست میں ایر دونی موست کی موسائے آجا ہے کہ توستی میں دورات اور کان میں موست کی موسائے آجا ہے کہ کو الدیا سے میں موست کی موسن دورات ایسا کر موست میں ایر دونی میں دوران دیم کی در بیانی میں دورات اور کان میں موست کی دورات دورات میں موست کی موسائے آجا ہے کہ توستی کی موست کی دورات میں موست کی دورات کی دورات میں موست کی دورات کی کر دورات کی دورات کی کر دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی کر دو

لے و ذارت بنا ہے عدیم خومت میں ایر دہم کل عدہ داران دعا آل دیاست کی صرف ذات یا برکات موقع سے والبند تھی ہؤئیکار کے حدیم خود مسلم جونزر زیزنٹے سے باب زرید لنسی مسدو دکر دیا تھا عدوزارت لابتی علی خال میں بھی لوگوں کی امیدوہیم مندوزارت سے تعلق میں گوشاب مولانا حدی علی خال میڈارعبدائتی دلیرخ کیا اور دن کی برجری میں مولوی سیکٹ میں بلگرا می موتین خرک سے دروازہ رزید لنسی کا کھٹ کھٹانا تروع کر دیا تھا۔

كا بكاراً مرتفا الغرض صبح كے وقت پاپیا دہ ان كے قصرعالیشان كاپتہ او جیتا ہواان كی خدمت ميں ہيونجا و اقعی مکان ان کا قصرعاليتان تھا تها بيت سرسٹروشاوا ب باغ اس ميں اونجي کرئسی کی دومنزلد کویٹی فرش فروسٹس میزکرسی سے اراستدسشیشداً لات سے پکتی ہوئی ہت میانے جھٹے کورے سیر صوب کے باس جمع جس سے معلوم ہواکہ ہی وقت ان کے وربا ركاب يساجى بلا يرسش أو برجيه ه كيا-ايك كمره مي ابك كونح ير نود ولت رجب كنداسا مى تنل مها د يوحلوه فرمات اور ووكرسيون يرابل ورما برسكن تح يس كمي ماتنے برہات رکھ کرایک کرسی پر مبلی گیا۔ بوجیا آپ کمال سے آئے ہیں۔ بین نے اُٹھ کرچا مرقم کا خطان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور عرض کیا کہ میں ایک خطانوا ب صاحب کے نام می لاہا ہوں۔ فرمایا کہسی وقع پرمیں آپ کا ذکر کروں گا گرنواب کو آج کی فرصت بہت کم ہے۔ د وسربے مصاحب خاص مولوی | میں ان کاسو کھا سا کھا جوا پسٹن کر ما پوسا نہ واپیں جالا آباً گر مرفتہ عشره میں کئی یا ران کی در مار داری کریّا رہا۔ ان کے ہم مرصا وزارت اور بارسوخ مولو ی این الدین خال سے ان کے والدا یام غدر میں آلور عدراً با در بعضی دی بنایت ذی لیاقت اورگرم وسردز اند سکتے بواے امرار علماء کی مجت یا فتہ وزارت بنا ہے دربار میں بہت جلدا بیار شخ حال کیا کہ کل مراسی سلمان بارسی وجدراً با دی المکاران بارسوخ سے سبقت لے گئے اور حل وعقدوا تنظام ریاست بیروزر بالدبرك وست راست بن كئے . گر فوراً ہى رقيبان نا ہنجارے بچے كھلاكران كوشهيدكرديا. قدر دان وزیریے ان کے دونوں بیٹوں کوانیا دست راست و دست چپ نبالیا مولو امين الدين فا س كى وجهست اكثرابل و بل شل عن ابيت الرحمن خال مراسيت الشرخا <u>که مولوی مولیرالدین خاں۔</u>

وغیره اورا بل اً و ده مالخصوص علمائے کا کوری وغیره مغرزعبدوں پرسرفرازستے اور با زا ر مرراسيون اور مارسيون كاسروبوك لكار حم تخبين نامي ايك باربردار باوث اه دلي كاور رفیق میرے جیا خسر نوات معین الدین حن خال كا مکار معظمہ ہے وایس اكر حدراً ہا و مین تقیم ہوا اورٹین گری کی د و کان تیح گھٹی پر کھو لی تھی۔ اکٹر مہند وستانی ملازمین و فاتر متفرقه کے ننٹی محررا وروکالت بیٹ روفیرات جانے اس کی دوکان پر بیٹے اسٹنے سے وہ مبرے پاس بھی آیا۔ ایک وال اس نے <u>جے سے مولوی این الدین خا</u>ں کا دکرکیا اور مامو نخشی الن<mark>عام اللّٰدها ں</mark> کی فرابت کا حال بھی بیان کیا ۔ رائے بہ قرار با ہی کہ امور صا<sup>یب</sup> کا ایک خطامنگوا نا چاہئے۔ الغرض وہ خطاعی میا ورمیں رخیم خبشس کے ساتھ مولوی صاحب کے پاس بیونچا۔ دروا زہ پراس ہی طبح میانے پالکیاں گوٹے کرزت کھڑے ہیئے۔ وروا زه میں گھتنے ہی سامنے ایک دالان اونجی کرسی کا دکھا لئے دیا یہب میں اہل درمار حجیع تحے سامنے اس دالان کے گویا دروا زہ کی چیت پرا پک طویل کمرہ تھا۔ دبر کے بعد مولوی صاحب کرے سے اُترکرور اِ رس کئے کل ہل دریا رسر و قد کھڑے ہوئے اور تھا جھاکے و کھنی سل م کریسنے ملکے - میں بھی کھڑا ہوگیا وہ تجھ کو د سکیقتے ہی میرے پاس د یوارسے لگ کرد و الانو بی گئے میا نەقدرین دراز درخیس ندار دسرکے بال کا نوں یک لینے ایک لباس ایباسینے ہوئے جوا نگر کھا نہ ایکن نرستیبروانی گھٹنوں سے نیجا اور گلے سے نا ف تک برنام لگے ہو اوراس ہی کیڑے کی ٹوبی سر رہیں ہوئے کسی سے بات زمیت کوئی نیدرہ منط میٹھ کر کوٹے ہوگئے۔ اہل در مار بھی سلام کرتے ہوئے چلے گئے میں بھی مع رحم بنس والیس آیا کے بیرمیرے نانا نواب فیزالدین خاں مرحوم اور والد کی مفارش سے نواب امبر کیپیز درسٹیبد جاہ کی طرت سیسے باتے تھے اور نواب امبر کبران کے ساتھ نہایت احرام کے ساتھ بیٹی کتے تھے ان کی قبر محاریجیلی گوڑہ میں میرے آیا نی مکان کے قریب عیا وانٹدنتاہ کے تکریہ س کانب غرب بی ہوتی ہے۔

چنده ه تک میں بھی مرجمعہ کو دربار داری کرنا رہا ۔ کو بی شکل کارمرآری کی نظر نہ آئی ایک روزعم بزرگوار کاخطا آیا - اس میں دوخطا نگرنزی ملفوت نے -ایک خطاخبر آبرو کاولایت مسه نیام وزیر روست فی اورد وسراخطه طرمها ونتگ صدرناظم لینی دا ارکتر صیفه تعلیمات ماک او ده مشتر تور مدد گارا ول رزید نشط هیدرا با دیمهٔ نام تھا. میں وہ خطابیکر مشرر لور کے پاس حیلا گیا۔اس نے جھے کو ملا کر مٹری خاطرسے کرسی پر شجعا یا اور کچھ خاندان کے حالات اورتعلیم وغیرہ کے پونچے۔ بعدہ ایک خط وزیراعظم کے نام لکھ کر محمولود بدیاا ورکہاجب تهاراجی جائے جلے آیا کرو میں سلام کرکے خوشش فوش عیلا آیا۔ گرفکر سے دامن گیر ہوئی كهيريكسى طرح دربار وزارت مين بهونخون ورميخط مبش كرون مشهور ميتفاكه سالهاما لوگ حب مک کوئی ڈرلیبہ منواس در مار میں نہیں ہمیریخ سکتے جوان عمرتفا خاندان کی شیخی ا درا بیران تعلیم تربت یا فته و و مگر کی در مار داری سے مایوس ا در مگر مانے سطبعیت میں کرا ہت پیدا ہوگئی اورا ب میرارادہ کیا کہ ہیا ں سے چلد واورکسی حِگرفتمست آڑا ئی **کرو** شآه نورالدین قا دری کے بھی در بار میں جا یا کرتا تھا۔ گروہ مجی صرف دولت مند دروکش ره كئے تھے كسى ركن رياست سے بيام سلام نك ندائے تھے اور مجے سے كبمى بات بيت کی نوبت نہیں ہ کی اس ولسطے کہ ان کے مزاج میں فقیرا ندبے نیازی بجدغر ورہبت تھی ان كيرا درزاده شاه رحيم الدين قادري ايك لينه چوريك بنجابي جوان پنجابي زبان پنجابي يوشاك بهت خوش مزاج ا ورُحليق شخه- گرحي بُصنْج بين كمال درجه نا اتفا تي نفي اورجيا نے لیے چھوٹے سانے کے بیٹے کو اپنا جانشیں مَفْرِر کر دیا تھا۔ گرا ن کا وکبل مرز اغضنفر بیگ <u>لے ہی بزرگوارمبرے باس اسی ہزار روس کے نوش تیل ایک لاکھ روس لئے تھا ورمبس ہزار روب یولانا معظ</u> على خان في ركه كيفي تقع ينب كا ذكراً گيراً ما يه مرزاغضنفريگيد صرت مدارالمهام اوروره و اران را ست يم باس دكات كرين تف في دو يواهي سيارك شنا يمي من خانط منصب على وكيل تق اور ملد دولت دنيات منتغني مريك ، د با تي رسفه آيدا ایک بہت مالاک چرب زبان بیتیج کاطرفدارتما استخص نے مولوی این الدین خار کے پاس بڑار سوخ حال کیا تھا اوران کے ذریعہ سے بہت سے کام شاہ صاحب کے کمال خبر تھا،ی اورعقیدت مندی نکالاکرنا تھا۔ میں اس فکر میں تھا کہ کب ایکے عم بزرگوار کی فیاضی پر عمر بسركرون أخرا يك روز ديوان حافظ مين فال وكيمي يه شعريراً مربهوا ف گرىديوان غزل صدرشينم چىجىب سالها بندگئے صاحبے بواں کردم

اس شفرکو پڑھ کر ڈرا دل کوتسکین ہوئی۔ ایک صاحب سید آنورعلی تخلص بہتو پر۔ اس ی کار پر سے سے اور ہولوی این الدین کے دفتر متمدی میں ملازم نے ہرشب میرے یا ہی أياكيت في فقاه دلية مصنفه مينيُّ مناياكية فقد مرزاد بيرك شاكر دقع مزاج من كمال ظرا ا ورمیل تھی علاوہ شاعری کے فنون سیاہ گری میں بھی دعویٰ دیکھتے تھے شکی سے ایباتیر حالیا شف که روبرو کا د روازه اگر بهبت دور نهو تو تیب جاسئے ایک شب مجھ کو زیادہ فکر مند دیکھ کر سبب فاموشی در مافت کرے کہا کہ ایک گھڑا یا نی کاصحیٰ میں رکھوا دیجے میں فسل کرکے آپ ولسطامتناره كرول كا بيناني النول ما نها كراشخاره كباله اوركها كه آب كوذربعه كي ضرور نیس جس دن آب بیلے جائیں گے دیوان سے ملاقات ہوجائے گی۔ ہرگز سفر کا یہا سے المستريخ كالمسرس كرنسي الوريار

ایک مجیب واقعہ اس اکٹر لعد تا رعصر مکان کے دروازہ کے باہرا یک بنے برمسرواہ جا بیجیا كريا تعا-اس وقت فليدكي طرف سے الك يزرك للكوني بزرا مك وُيْرًا با يوس سك يوس . نوط صفح کرشته کا فظ منصب علی صاحب ذو الفذر ینبگ کی زوج کے حقیقی نا نااور لیا قت جنگ اور بمیّاز یا رجبگ

الهال صاحب کے وصال کامی محبیب قصر ہے میں معد فراغت درس و زیر آرا دگان مستعد بورس و با فی پیٹر کیسی

كووقة الحيكة وكلى حال شهركى طون جايا كرت تفحا وربهت جلد تراني بل سيسيندهي تمرا میں سرشاررال کی ہوئی واپس آتے تھے کسی سے بات جیت نہ کرتے تھے اور نہ کسی سے روسید پیرقبول کرتے تھے۔ سٹرک کے لڑکوں کی فرج ان کے جلومیں رہتی تھی۔ ایک دن جووہ مذن یل سے واپس کئے نوسیدھے میری طرف آئے اور میراحقہ جیس کرایک لنبا دم لگا با اور اسا كى طرف د ہواں محدثكة ہوئے كو دفتے التھلتے مع حلوس طفلاں آگے بڑھ سكئے میں نے آدی کوا وازدے کر تھنال و گلوائی جب انہوں نے ہرروز یسی طریقہ اختیا رکیا تو میں نے اندر دروا زه کے نشست اختیار کی وہ دروا زہ کے اندر عجی گئس آئے اور عفر حیین کر عمولی وم لكاكرميرى المحول مي المحيس الكربوك كرنج كوبلارب بس ورتولميس جأنا بركتم بوك ده نوطیدئے۔ میں نے دروازہ کے اٹدریا ہر حیا نگا۔ وہاں کو نگ نہ تھا۔ د وسرے روز مجی بہی اُلفا ف ہوا - اس شب کومیں از حدفکر مند تھا۔ آخر ہیں سے میرصاحب کے استخار ہے رْطِنْ كَاصْمُ الده كِياا وربير حضرت حافظ سے مشورہ ليا يشعر نكلا م ورجوها فطابرم ره زبيا بال ببرول ېمره کوکېه اصعتِ د ورا ل بروم

اس شعر کویڑھ کراس فدر مہت ہوئی کہ میں نے قتمت آڑ مائی کا تصمم ارادہ کرلیا سکتے ہوئے جاٹئے تنے علی اصباح کوئی جا رہے اٹھ کر نما یا اور نما زیڑھ کرکیڑے بینے ۔ پگڑی با ندی كركسى اوپيست مغرق چُوغا بينا يا بوپرسوار بوا رگوڙا بيح دالاً جوبين دروا زه سے نخل مترانی عِمَا رُورِیْنی ہو بی دکھا کی دی دل اور مضبوط ہوا ۔ فنل طلوع آفتاب در وزارت پرنی گیا ۱۰ ورببیاخته اندرگفش گیا-بپره داریخ مجه کوینه رو کاساینے دالان دکھائی دیا ہیں و ہاں پیونچا۔ دالان کے سائیان میں چندلوگ حلقہ با ندسے ہوئے خفہ کا دم لگا ہے تھے میں میں اس حلقہ میں اوکڑوں بیجے گیا۔ حقہ گردسٹس کر نا ہوا مبری طرف بھی آیا میں نے بھی دم لگایا اس وقت میرے نز دیا۔ ہم نثیں نے جھے سے پوچھا کہ آپ کو ن ہیں ہیں نے اپرا مقصود بیان کیا اس میلے مانس نے اب جھے کوغورسے دیکھاا ور کمانغجب ہے کہ آپ کسی نے نہیں رو کا اور بیر کو نشا وقت ملا قات یا سلام کاہے ہم لوگ کر ہیرے کے سوار ہیں اس وقت ذرہ روشنی ٹریا د ہ ہوچائے تو وہ دیکھوا دیریر دہ پڑا ہواہ نواب صا ہمارا سلام کے بیس کے میبری رائے یہ بوکرآپ ہٹ جائے بلکہ اس وقت آپ چلے جائے اور كسى دقت الركومشنش كيجيين وبالساء أعلاما إوراب روشتى بحى خاصى بوككي لتنفيس ابك شخص دستار وكمرسة جراميس سي الله مجه كود كيمكر برتن رون كما كه تم كون بوا وراس وقت يها ل كيول كئے ہوميں نے كماكمين فرسط كستنظار بين كا فرسّادہ ہوں اس ف تعجب سے کما کہ بیکس کا نام ہے اور کمکر مروہ وہ کے روبر و جا کھڑا ہوا۔ وہ سب سوار لی صف بشكره كے سامنے كرا ہے كئے ستايد نواب صاحب اوير برآ مرہوئے ہوئے میں ایک ستون کی اُڈیم کھڑا ہوگیا ۔ اس عرصہ میں گئی چو بدار بھی اُ گئے اور مجھ کوخوب گھورا اس سوا<sup>ن</sup> مرکورۂ بالات میرے پاس آگردوستی کی راہ سے کہاکہ آپ بیاں سے بطے جائے ور ندیر چوباً آ پ کو بجبر ہما ں سے نکال دیں گے یا کچہ لاعدہ کر لیجے جبر کہ کھڑا اسینے دیں میں نے اس سے کما كمتمايك چوبداركومبرے ياس يے آؤ۔ الغرض جوبدار النے جوابک كلدار روبير اپنے اتر میں محسوس کیا مجرسے کما کہ نہ یہ وقت سلام کاہے نہ یہ وقت ماریا بی کاہے آپ بہاں تشریب لاکر مینی جائے ہمارے فقیر محرکتے ہیں شابیروہ کو بی مشورہ آپ کو دیں۔ باریا ہے ولسط توزیر دست وربعه درکاریس میں اس دالان میں ایک طرف بیٹےدگیا۔ اورلوگوں کی آ مدورفت کا تاشه دیکفنا ر باریری دیربعد میروسی جویدا رسیرے باس آیا اور کما که فقیر محداز کے تشریب نمیں لائے ان کے بیٹے کئے ہیں ان سے مل کیجئے۔ الغرض ہیں ان سے ملاا ور تر پورصاحب کاخطان کو د کها یا - و ه ترشس ر و بو کر بوسهٔ که هم نتیم رسا ن نبیر میں آپ کی عقل جانی رہی ہے کسی اہل در بار کا ذریعیہ ڈہونڈے ہیں نے کہا اگر آپ بے خطاہونجا کی تومیں آپ کی خدمت کرنے کو موجو دہوں ایر سنکرڈ عیلے بڑے اور اوجیا کہا دوگے ہیں نے بچاس کا نام لیا وہ خطالیکر کھڑے ہو گئے اور کہا بنتینے ہیں انہی آتا ہوں میرکہ کر ا ویر کیلے گئے میں کوئی نودس ہے تک ان کا متطربا ، با لاخر میں نے اس ہی چو مدار ے کمالیمی وغیرہ صاحب کماں چلے گئے۔ کچھ تو خبرلا وُمیں وس روپیہ تمہا ری بھی آن كرون گا- وه بيسن كرا ويرميونياا وروغيره صاحب كويكرلايا -اثمنون نے كماكه أب كاخط نواب صاحب في يره كراك يكوابك بي حاصر بوف كاحكم دياب " لائب مبرك رويي من في كما يتم كم في مك جلي روبير موجو وسد كما اس مى جويدا ركول جائ الغرض يس جيم خبش كي د وكان برايا وركما يجاس روسيرة وراً بها ست بن لا د د وه رقم آیا -اس چیدارے ایٹا تقاضه کیا یں نے کہا ایک بج میں بھر آنا ہوں اس نے کہاوہ نهرت دوسری به دگی میں بے کہا میں بیراوروہ دو نوں یا درکہوں گا۔ وہ خوش خوش

روا نه موامس نے با را رہے منگا کرکھے کھا لیا ا ورا یک بیجے تک اس ہی د و کا ن پرمعلار<sup>و</sup> اورا مرائے آمدور فت کے جلومس کا تماست دو کیتا رہا۔ ایک بجے پیراس ٹی الا میں ہونیا وہ چوندار وغیرہ صاحب کو پکرالایا بیں ان کے ساتھ اوپر گیا۔ بکرہ صاحت فرش دری چا ندنی سے آرامستر نفاا ورایک مندصدر متعام پر بھی ہوئی تھی۔ مگر مسند پوش پڑا ہوا تھا۔ اس کرہے سے وہ د وسرے کرہ پیل گیا۔ وہاں چندلوگ متظر ماریالی بنبية موئے تھے جھ كوجى وہاں مٹھا دیاا ورخودا بك اوراً ندریكے كمره میں جلاكیا اور توراوا پ آکرکهاکر جلواً تھویا و فرما یاہے جوہیں ہیں کرے کے اندرگیا۔ سانے چند قدم کے فاصلہ پر مندنجي بهون تخي اور تواب صاحب بكال شان وشوكت منداّ رائے نشسته مات ين قديلتَدو بالا چوراسيته گورا رنگ جامه دار كي شيرداني دربرگل و زرين برمرمبت سے کا غذمند کے پاس اورکئی کا غذا ورنسل ہاتھ میں گئے ہوئے بلیٹھ تھے کہ جو بدار نے اً دارْدى آداب يجالالوا دب سے فاعدہ سے میں فوراً جمک گیاا درہندوستانی دا بجالایا بیویدارمبرا با تو مکا کرمند مک کیا بیسے پانے روپیر رو مال پر دکھ کر تذر كُرْرانى كِنْدْ بِينَا نِي روبيهِ أَتَهَا لِيَا ورحكم بيني كاديا والصَّكَ كاغذابك طرت ركه يَنَّ اور مخاطب ہو کرمیرا نام و کت ن وغیرہ دریا فت فرمایا۔ میں نے اُٹھ کرعم مرحوم کاخط بین کردیا اس کو پرطے کرایک نظر ہر مانی کی مجریر ڈالی اور اوجیاکب سے آپ بیمال شئے ہیں میرابیا ن س کرفر مایا کیوں آپ نے دیرلگانی میرے در ماریس کی مالعت میں ر جرآب مے تکلف کتے رہئے۔ اس کے بعد جیا مرحوم کے حالات اور میری لیا فت کی له تمام امراءا ورجم عداروں کے سلام کا دن اور وقت مقررتھا۔ یہ لوگ مقررہ دن اور وقت پر ایران كيسلام كوئ ايني ايى فوج اور نام لوازمه كے ساتھ ما يا كرتے تھے۔

ہابت سوالات کرتے سہے کو ئی دس میڈرہ مڑٹ گفتگور ہی عظریر دارنے عطر دان میرے ساہنے رکھا۔ میں نے کھڑے ہو کرعطرلے لیاا ورسل م کرکے لُسٹے یا وُں کمرہ کے باہر خوش خوش بنیّا ش بنّامشس کل کیا۔ میاں وغیرہ صاحب نے کہاکہ اب آپ کی با ریابی محال ہے۔ بیں ہیت گھبرا با اسے کہا کہ بیا ں ہرسلام ولیے کا دن تفریسے ا ہے واسطے کچھارشاد نتیں ہوا۔ ہیں نے بچاس کا دعدہ ان سے اور کیا وہ اندر ہوسکے ا در والین اکرکماکہ آپ کے واسطے جہار سنبہ کا روز آٹھ بیجے صبح کا وقت مظر مہوا اور مجے کو مبارک با د دی کدوه اتراجوبندگان عال کی دبور صی سے تعلق رکھتے ہیں ان کے ساتھ <sup>س</sup>اب کاسلام منفرر مهوا ۱۰ س طرح اب میری در بار داری وا مبید دراری نشر<sup>وع ب</sup>هوگئی - <sub>س</sub>ر مخضرها لات دا مراوا بهكارانِ ياست | اس وفت نوات مختارا لملك شجاع الدوله سألار ثبكر مبیز**زًرا ب علی خال بها** ورکی حکومت اپنی بهاریرحتی او فات شریف ان کے بیر نظے کیجوالح کے بہرسم دیگرامرائے عظام کی ملافات میں جاری نہ تھی اور بیرا شارہ برخاست کا تھا تیمس کا کو را مبرکبیرعمدہ اللہ کی ملاقات میں برخاست کا اسٹ ارہ صرف مسند کے ہیلو کے شکئے ورلنا تھا اسمبرکبیرشیمس لامرارشبدالدین خال و ّفا رالا مراکے ہاں کو اِنِ اشار ذختم ملا ّفاتُ نہ تھا دریا رشا ہی میں تھی صرصته مشرے کی تھے میں جانتے ہتے البتر رزیڈنٹ کے درماریں ایک شتی جس لمیں یا ن ہا رعط کی تندیثی موتی تقی رزیڈنٹ ا دریا س کے ہمراہ صاحبان انگریز كودى عاتى مى يەعلامت برخاست كى تتى-**سکه درارت نیاه کے دوسیلیٹے نفے لائق علی خال بهترا ورسعا دن علی خال کمتر - برا مر**می قابل میان ہی کہ وزارت نیا<sup>6</sup> لی ارز و برختی کر کرتم الدوله کو اینی خدمیت د بوانی دیدا را لمهرا می در با رنزا ہی ش*ست عطاکر :* لینے اور بڑ<del>ی</del> سےصاحرار ف لوحسب رواج نثا بإمز قايم صوم دارى اورنگ آبا ويرمونوج واشكرونشان و دُنگه و تارى سرفرانه كيلية اور ديوشي صافرا لوا میرفنج وسر*سک*یعنی کما ندرانجیف اقواج فاسره سلطان مرحمتا ز کراتے سالار خباک اول تباییج ۴۴ جا دی الثانی تولد موسئ المستشاه بها حكومت حضرت بإصرالدوله تبارتخ ويرشوبان المستناه م الششاء عيس سال أي عمرمن اللهماك مفرر موئے۔ نواب صاحب مشرق مٹین کی علی رگی کے بعد ور نگل کے تعلیدار میں وہیے گئے ، حضرت افسال الدولد کے اُنتقال کے بعد نبارخ 1 وابع هم شماع محيني قائم مو ان اور نواب صاحب بيشركت نواب البيركبيرعيرة الملك الحينية مقرر<del>مي</del> نبايغ ۱۹۹۷ ما اول المعلام معرفر مدى المؤثرة المراك ك



نواب هخدارالملک سر سالار جنگ اول معادیت علیه خان منیر الملک نانی علیه خان سالار جنگ ثانی

ی معلومت ایسی یا ایسی یا ایسی یا ایسی یا ایسی کی نماز پڑستنے اور فد متر المان اور میں المان کا در ایسی کا اور کا ایسی کا کا ایسی کا ا

.

F ...

كاسلام اس طرح - لينة كه خو وا ويرم أمر مهوتة اورنيج والان بين حاضر باست صف بسته کھڑے ہے۔ پر دہ آتھے ہی جو مدارا واز دیتا ہیں اوگ جھک جانے اور میں تبلیات کالتے و السنة خاند ماغ مين أنزية ميسوحال وغيره جابك سواران حيد كمورك خاصه كاور چند کو ال لئے ہوئے حاضرتہے اس وقت صرف مخصوص مصاحبین دستار و کم مبتہ لینے ۔ سننے وکھنی جینیٹ کے اگر سکھے اور مدراسی احکنیں پہنے ہوئے موجو درہنے کبھی کبھی مردوخرادگا بی ہم کا ب ہونے اگر کوئی فتمت ورا میدوارکسی مصاحب کے ذریعیہ سے ہونج جا آ آتو اس کی عرضی بھی لے لینے اور کا ہ کا ہ شہرکے باہر سرور نگر وغیرہ کی جانب کل حاتے بہر حال سورج بخلیمة نخلته گلهباری مین سند برجلوه افروز موجلتے. لباس نهایت سا ده بخنوں سے اُونِی گلتوں سے نیمی مختلف رنگ کی جا مہوار کی شیروانی د وہری زنجیردار گھڑی زیب صدر کل ه زرین شکل بخارا یک با سمرفیذی برسر ما تجامیبشتر سفید گوشهٔ کلاه کسی جمعیکا بهوا و را زقا کٹنا وہ سینہ موسئے سرتراسٹید' ڈاڈھی موٹٹری ہوئی مونچے بڑھی ہوئیں بہت صاف گندمی رنگ بجره يركمال درجه رونق ورعب حكومت امرجانے وقت يارز بدنت يا د گرا مرائے سمسر ے ملتے وقت دسنا روزارت برسر ڈیوٹر سی مبارک آستا نہ تنا ہی میں عاصر ہوتے وقت جاسم و میمه در بیز انگریزی پیشاک دانگریزی وشیع سے گریزاں اہل دربارسپ کے مب وکھنی پوشاک يا مراسي لباس بهندوشا في ملازمين شيرانيا ب يين موك اينه او قات دا بام مقرر بيرحاضر سلام کاطریقہ برکہ سرسلام کے واسط علی شقا مات معنی کرہ مقرراور صبح سے رات کے بات بح تك ا مراجم بداران فوج و الإكاران ديواني دمنصب داران واميدواران فضل وكرم وخرش باشان بلره و ملازمین تعلقه واشلاع مقرره دن اورمقره وقت پرجا <del>فرست ت</del>ے قلات روز با فلاون وقت الركول لآلة مهاد رفقته مح كيم الوالدان أشتيت

نیرنشد انیر خرایک نهایت سن رسیدهٔ نیده قامت سیاه دیگ مخصرسی داره هی چید برست و ستار جوبداری برسر کرستهٔ سب در باروس کا منظم اور نهایت جابرا ور حقار دادی شدت و ستار جوبداری برسر کرستهٔ سب علط موتی باحرکات سکنات ب قاعد موست توفیر خوش کا دا ایک نهایت مغزر جمعدار توفیر خوش کا کا را ایل جوبرست سے اوب آموز موال فرنسی آلدوله ایک نهایت مغزر جمعدار صاحب جمعیت و جاگیر مرب به مقرره روز بح حاصر باست تحد ایک روز کسی و جرستانو ساخ با گاوی سرست آنادی بهی تحی که فقیر محرکی کی چوبرست نے ان کے موترا شیده سر را مونی که ان کو کا کی سرت کا ایک صاحب نور کر مواجو ایک ایل کو در اور کسی حاصری ان کو کا گاه کیا که در ما در در ارد را روز بین حاصری جرکی شکایت تحریراً بیش کی اس برخور مواجو اس ما در بواکه اگر میرے در ما در کو اینی حاصری جرکی شکایت تحریراً بیش کی اس برخور مواجو است ما در بارد و سین ندرین عبدین و در در و می بین نامی می در ارد و سین ندرین عبدین و در در و می بین می در ارد و سین می در ایکانست در ای در می در ارد و سین می در ارد و سین می در ارد و سین می در ایکانسی می در ارد و سین می در ارد و سین می در ایکانسی م

چندا صول تعلق تفام رياست انتظام رياست مين اس وزير التربير في جندا صول كى بإبدى كو لينه الله الماري المنظام رياست مين اس وزير التربير في جندا صول كى بإبدى كو لينه الماري المنظام كو لينه الماري المنظام كو لينه المنظام كوليا المنظام كوليا كوليا

ا ول اینکه مرطازم ریاست کیا اون کیا اعلیٰ باشا ذعرض معروض کرسکتا تھا۔ و و کم اینکه زبان فارسی میں جہاں مک مکن ہو تعلیم حال کیا ئے ؛ سوتھ اینکہ امرازادگان کوتعلیم علی دیجائے ، چنانچہ اس غرض کی صول کے واسطے سن رسيد امرازاد كان تنل بشيرالدوله و كرم الدوله وشمشيرخ بك وميريا ورعلى خال زرا مده كا رئيطاب صدرالمهام مقرسكِ كئے اورج كدية حضرات ماتي بركا رہنے لائق او كارگذا مروكا رموسوم بمعتمرين مقرك كالي

چهارهم اینکه سولنهٔ اعلی عهده د اران ال چن کالقب صدر تعلقدار تحاا و رکل ریاست مِرْ بَخَاهُ بِالْحِيسُورُ وبِيمِ سے زيا دہ نرکيائے۔اورکسي عمدہ دارا دنیٰ واعلیٰ کوبذات خوداختیا بحالى برطر فى ترتى تنزلى دغيره كاندما جائد - صرف سفارت كريك تي

چونچھ - رزیرنٹ صاحب سے سولے معمولی خانگی دوستان خط وکتابت کے باتی کل انتظامی معاملات میں فارسی مراسلت کی ئے معمولی فائلی دوستا مخطوک بت کے ولسط انگریزی د فتر تحاجس میں صرف د وثبین مراسی نقل نوبس اور سرد فتر مشروین تیم يورويين موسوم سيمعتدها مگي سنق اس دفترے ايسے امور جيسے طلب فيل گھورا كاڑى كھائے كى طافات كى دعوت كاشكار كى بروائكى وغيره متعلق تھے يا مورا تنظامى ميں وخل شاخفا قار و فتر کانام و فتر ملی تقاا ورفشی مختر صریق اس محمعتد نظر فارسی بهت اچی کفتے تفاور نهایت سیده ساف نازی تقی خررسال ادی سفته روزانه باریاب بونی تھ د طل در معقو لات یا سا زمنس ما صرر رسانی ان کے ذہن میں بھی نہنی ۔ اپنے موجودہ و فا الله يريمي ايك اصول تفاكدكسي مدماسي يا جندومستاني كوخدمت كارفرما أني ندديجا تى تخي سرف كاركن

لِين معتمد مقرر كي حالت تقع - اصلاع مين صدرتعلقه داري تك ترقى ديجاتي عني گرصو مُرا ، رنگ أباد برصر

وما ہوار پر نہایت بشاشت کے ساتھ قانع شخے اور مجیب نراینکہ بھی صفات کل انتظام صیوں میں بائی جاتی تنبس سنسرارت اور دخل ہجاا ورتر تی مدایع کے واسطے سازش و ہو س مطلق ندھی۔صرف وزارت پنا ہ کی خوشنو دی ورضا مندی کے خوا ہا ں نے لے وراس وزیر با مرسر کاحشن سلوک اور وسعتِ اخلاق ایسا تھا کہ بیرلوگ مودیا نہ بے تکلفی کے ساتھ رفیّا رکفتارسکھتے نے ۔ مالحضوص صح کے وقت دستنا ربرسرو کمربستہ چیندعا ضرما بیّن شل لیند سعدالدین و مولوی تثنیخ احمد و دار دغه عبد**الو بایب** ا دران سب سے زیادہ امتاُ ر**صّاعلی** بجائے اس کے کفیبتا ور شکایت وغیرہ کریں نسی مذا ٹ کے مهدمانہ ومؤدباً عرت و حکایات سے وزارت ینا ہ کے جفاکش ذہن و د ماغ کو ٹوش ا دریتباش کرتے اور . خود نواب صاحب لیسے وقت کوغنیمت ہمچر کران کے ہنسی مزا نی میں حصہ لینے اور ہمی تع ان کوئیمی تھی ملمرڈ کھیلنے ہیں ہی ملحا آنا تھا ۔الغرض اس د فتر ملک سے مراسلہ تنظر لطبر جات معالات نشاه وكل وصديصوبيرداريبن بيغة والسرائ ومراسلت ابين وزيردكن ولي منيانب صدرصوب وأربعني رزيدنت بإبت الهم معاطلت على وممولى معاطل متعلقه فالحج اگریزی مقیم سکندآ با د و بولارم و مفوضه ملاسه برا رو مفدمات دیوانی و فوهباری و مال ما مین رعایا نے سرکارین وغیرہ سعلق تھی! وربیہ غدمات سولوی ا میں الدین ال ا ورنائب ا ول رزیزنت بمینور با همی نصیل کیا کرنے نئے لیکن جب مشروین کا انتقال ہوا۔ اورمسٹر اکیف شرط معتمد خاتگی اور سیکٹر میں صاحب بگرای ان کے بیش دست مقرر ہوئے تو ما قیام مسٹر زرکور بعض ایم معا ملات ابین سرکارین بھی اس دفترہے متعلق له میدسعدالدین کی نسبت ان که ایک تیم وطن مررا سی شاعرنے ایک ہجو بھی منظوم کی تھی اس کا ایک شعر مجر کو

كاليدن ونوجيدن ويرآنك بريدن ع كنّ زنويل زويندرزو موخت

ہوگئے جس کا نیتجہ برہموا کہ مشرہ رکور میا ہرستے وگرے دست برستے وگرے "جبدراً باشے شباشب روانہ کرھئے گئے جس کا ذکرا نیدہ کنے والا جی۔

سنت منتم البكر. وات بابركات حضرت بندكان عالى حضور بر أورواً شا ناشا بى كى ابت اورا ہم معاملات ملی کونوا می تنغنی عن الالقات میں الامرارام پرکسیرعمرة الملک کے مشوره سے کرنے تھے ۔ اور نرستاک را کو ایک نہایت مدنب ذی و نعت آ دی منجانب ا مبرکبربطوروکیل مرروزاستنانهٔ وزارت پاس بی کام کے واسطے ماصر ستے تھے۔ ان امیرکسیرکی دات با بر کات ملک دکن میں نهایت مردل عزیز تھی اورا ہل ملیدہ مجت مفرط کی وجہ سے ان کو متحطے میاں کیا راکوتے تھے علوم ریاضیات ہی باطوانی کھنے تھے . اور عربی فارسی سے بخویل آگا ہ تھے ۔اس قدر خوسٹ باخلاق و فیاض و کریم انتفس تھے کہ ان کے علاقہ کے لازمین مائیگاہ توا بک طرف اہل بلدہ کہ ومہ گویا ان کی پوعا کرنے تھے اوركل مراوج بعداران ومنصيداران وسررت تدواران باست ان كے الكے سرحه كا تفتح مِفْتُمُ الْبِكِرُ كُلُ النظام وليورض مبارك بي جامرا، وطارمين أباً عَنْ حَبِيِّ برسركار سطِيح التي تحاس بل كو لئ تبدل وتغير ما ترزيكة تح اكه عقوق قديم سه كو لئ محروم كيابك م شنت تم نیکه محلات تنا ہی کے انتظام میں بغیر شورہ حدہ مصنور ٹریزورکو لی د نه نیتے تنھا و راس قذران کی غطرت بڑھا رکھی تھی کەنعبن امورمیں اسم گرامی سگم صاحبہ کی یاه لیکررزیدش کی مراحلت بیاسے محفوظ سے تھے۔

منهم اینگه اصراراس ا مربریتها که کوئی پوروپین یا نیم پوروپین دارم رباست با دبان له ان کی جگر میجرگاف جوسب مفارش کیتان کلارک منترفرج مقرر بوئ تفراب منترفائی بنائے گئے اور میرسین صاحب ان کے پیش دست ایسے ۔ وب تلف باریاب بنون فیج به این این این اور و بین دو بر و بین این افسی سنگاه بیت مرکاه بیت مرکاه بیت مرکاه بیت مرکاه بیت مرکاه بیت مرکاه بیت می بیلیم بور و بین دو بر و بین بیشه بی به سکتا بیما کوش کوش کوش و مرد و بین دو بر و بین بین انگریزی بین گفتگونه کرت مین و مرد و مین دو و که کرت نظر کرد کنی بین گفتگونه کرد کرد نظر بین بین مین تو و در زید نظ سے اگرد و بین دو و که کرد نظر نظر بین بیام و می در بین بین اس بیرها و ی در نیا بول و در بین بین اس بیرها و ی در نیا بول و در بین بین اس بیرها و ی در نیا بول و در بین بین این بین میری نیجی و از شری او در و بین گفتگوکیا کرنا بول او در بین مین این بین سیمی میری نیجی و از شری او در و بین فیل کرای بین سیمی میری نیجی و از شری او در و بین فیل که بین بین سیمی بین بین میری نیجی و از شری او در بین فیل که بین بین بین می او در بین کال مین میری نیجی و از شری او در بین که بین بین او در بین که بین مین از در بین که بین مین از اطلاع دین گ

و بھم برسب نے نہا وہ اس امر میا صرارتھا کہ دکن کے با ہر سہت والے طاز میں کوانی فائی اور ڈلوٹری مبارک شاہی اور صرف فاص کے معاملات میں ہرگر دخل نڈینے وہتے مخصے اور میرارشا و فر ما یا کرنے تھے کہ اہل مراس و ہند وست ان وابدہی و فیرہ قطعات ہند کے باست ندے اگر حینها یت ہوشیار و بخر ہم کار و مختلف علوم و فنون میں صاحب دست کا ہیں گرفطر تا ناہمی ہے کہ وہ ہم سے ایسی ہمدر دی کریں جیسے وہ لوگ ' جوا باعن ہیں ہم سے تعلق مرفط تا ناہمی ہے کہ وہ ہم سے ایسی ہمدر دی کریں جیسے وہ لوگ ' جوا باعن ہیں ہم سے تعلق مسلمی میں ان ہیرونی صفرات مذکورہ کی لیافت و بجر رہ کاری سے صرف ریاست کے اشخطامی امور ہیں فائدہ اٹھا نا چاہئے ۔ اس قاعدہ کی ایسی یا بندی تھی کہ کوئی شخص بالصول جائے انسان کی اس کے دائر میں خطا بی انہ کر کوئی شن بخون گوئی کی انسان کی مقدر عدہ دار سوائے راج کش پرشا دیجر ملی نشا بخون گوئی کوئی کی انسان کی میں خطا بات سے مرفراز کے لئے۔

فاص زرزير شنط سے ملتے يا آنا مار ديگرا ورائے يا كاه وينتيكا رى سے ل سكتا تفا بيٹائج اس کی ایک دومتمالیں آیندہ کئے والی ہیں۔ صرف راقم ایک شخص تھاکہ اس قاعدہ سے متنیٰ کر دیا گیا تھاا س کا ذکریمی اپنے تو قع پیرائے گا۔ گرمجب ترا نیکہ خزانہ ُعامرہ و د قرمجا پر می کوئی بهند وستهانی مدراسی وغیره مفرر مه تھا۔ صرف و ه ملاز مین مهندو تدمهب جن كے فاص تعلقات بيت باليت بيات بيات سفة والى برسر كارتھا ورقدىم قوالديكل حباب ریاست رکھاجا آگا۔ اور بیراریٹ و ہواکر ہاتھا کہ انگریزی قاعدہ سے حسایات کے دیکھنے اور جانچنے میں بہت و ثب صرف ہوا کرتا ہی الکیرے مدسے اج تک جن تعام پر حساب رکھا جاتا ہی وہ اس فذر سل ہے کہ بہت جلدا و ربلا و قُتَ جانج ہوسکتی ہی وربیونوں تفاكم برروز لوقت دوازده ساعت شب لیابی را ما را و اوران سے قبل ان كے باب کردی وغیرہ کاغذات لیکرجا ضرابہتے ہے اور دڑارت بناہ جمع وخرح پر کستحظ کرکے اس دن تک کاجمع وخری بندکر نیتے تھے۔اس کے بعد پوشاک شب خوابی ہیں کرا رام فراتے تھے چالخ جس شب کومض الموت میں بتلا ہوئے دشخطار کے مرض میں بتلا ہوئے اورصبح كوينجر قضا أن كوبهم سے أچك لے كيا سے

یسے دورہا بدکہ چرخ ظفر برآردجو توشہ سوائے وگر

ہرزما نہ کا یک خاص متنظی ہوتا ہے کسی زمانہ میں کم عقل کم لیاقت ناقص تدبیر کے لوگ برد و کے کا رہوتے ہیں جس سے ماک واہل ملک کوصد مرہو نجی ابی جنائے حضرت سرورعالم رسول مقبول حلی اللہ تعالیہ والہ واصحابہ وسلم نے اس کی نسیت و تی وگرم نمالوگ فرمانی کے اس کی صداقت کا ہم آج تجرب کرہے ہیں کسی حمد میں جو قروش وگرم نمالوگ

برسر کار موستے ہیں اور با وجود اپنی لیا قت اور منزمندی کے اپنی ذاتی فوائد کوا مور عاتمہ پر ترجیح ویکر ماک اور اہل ماک کوتباہ کرنے ہیں۔ اور کوئی دور ایسا ہوتا ہے کہ بیجے لیم اللہ کاربر دانہ و تنے ہیں اور انتظامی اصول قائم کرے ماک اور اہل ماک کی روز افزون ترقی میں کوشاں ہوتے ہیں۔ چنانچر ہر دور ہی ایسا تھا کہ شرقی ما وصورا کو گوالبار ہیں مہاری میں حیار ہوتے ہیں۔ چنانچر ہر دور ہی ایسا تھا کہ شرقی ما وصورا کو گوالبار ہی مہاری ماک کے جور دور ہی ایسا کا رحین کی مسران مرتبران ماک کے حقی جور دور ہیں این اور سرسالار دین جدر آبا دیں ہمسران مرتبران ماک کے حقی جور دور ہیں اینانام یا دیکی رحمود کے ہیں۔

پاٹر دہم اگر جبر نے نظر اوران کے مدو گارا ول اور دیکرصاحبان انگریزی کی عالا قبول فرمات نظے ۔ بٹائی جب فرح باقاعلا قبول فرمات نظے ۔ بگر کورنوٹ کی سی سفارٹ کوخو د الماش کرنے سے جبائی جب فرم باقاعلا مرتب ہوئی تو وزارت بناہ نے کر مل نیول کوخو د الماش کرے سرا فرفوج مقر رفرایا اور کورنمٹ آف انتظام کیا۔

اس بی طرح حضرت غفران مکان مرجی وب علی خال جنت آرام گاہ کے انتظام تعلیم کے وقت کیتان جائی کو انتظام تعلیم کے وقت کیتان جائی کا رکھ کا اور نارت آئ الله کی اور نارت آئ الله کی داخل کی انتظام تعلیم میں خوال کی داخل کو انتظام تعلیم کے وقت کیتان جائی کا ہو اور نارت آئ الله کی مرسل اور نارت آئ الله کے دانتھال کے بعد مطرا کی اور نارت الله کے دیگر خوال کے انتظام کی برائیو سے سا در است بلایا اور نارت آئے دیا ہو کے دیگر خوال کے بعد مطرح دیگر خود اس کے دیگر خود اس کے دیگر خود اس کے دیگر خود اس برجن براہ دور دیا ہو نا صروری نظا ور مین دیکھا لینے انتخاب سے ملازم کے تھے۔

بر بور دیان کا ہو نا صروری نظا ور مین دیکھا لینے انتخاب سے ملازم کے تھے۔

بر بور دیان کا ہو نا صروری نظا ور مین دیکھا لینے انتخاب سے ملازم کے تھے۔

و واژو هم - ان کل اصولول میں سب سے زیا دہ فابل فدر میں اُصول نما کہ اغراز ہر اُ ومسکے علی قدر مراتب جوزمانۂ اکبروعا کم گیرے چلے آتے تھے وہ مجدوکہ فائم کے گئے تھے اور چونکہ وزارت بنیا ہ نے بزرگوں کے سایۂ عاطفت میں نشوونا پایا تھا ان اور سے سائے عاطفت میں نشوونا پایا تھا ان اور سے سائے عاطفت میں نشوونا پایا تھا ان اور عالکیر سے عمل وسمعاً وا تقت تھے جیار آبا دیے تا زہ وار دکو یہ علوم ہوتا نفاکہ گویا وہ اکبر عالکیر

## کے زمانہ کا تماشہ ویکھ رہا ہے۔

ا ایک آندسی قصد موسوم بر" قصر جلیلاس "ب اس کا ترجمه یک نمان اَگریزی میں بیر علاقها یحب میں استنا نهٔ وزارت برعا ضرمتِ ما نقشه اس قصه کا میرتی کھی<sup>ں</sup> ے سامنے بھنے جا یا کر ناتھا جو آندکسی مصنف نے وزیر اعظم کے در ہا رہب جلبلاس کی میلا کی ابت دلحیت نفصیل سے لکھا ہے۔ آقتا ب مکلنے سے قبل دوار ڈ ہ راعت شب کک قابل دیدگھاکھی اوررونق رہنی تھی۔علاوہ آن ہیرہ والوںکے جِشب وروز اس رسیح جلوفانه میں حاضرسے تنے واز مین ورعدہ داران وفاتر و محکم جات کے میا نہ منصب داران اورسرر سنترداروں کی یا لکیا ل جمعداروں اوران کے جلوس کے گھوڑ سے اور اختی ا مراد بلده کے جلوس ا ور مہوا دار آمبد واروں کے میانٹ یہ تو با سرکاساں تھا۔ اندرد فترخزانه ومحاسى اوران كركو كرومك دالان مي جالان شسست وجو بداران - وفرا شان وغیره ا وراس بی دالان سے زمینر پریڑھ کرختلف کمرے جن میں اہلِ دریا ر انصبح است م او فات مقرره برما ضرم در ما رك ولسط ونت مفرا ورجرا حدا كمره جس مین فقیر تحرکی جا برا نه حکومت ان ابل در با رمی*ن سے مغزز ترحضرات آئین*ه خاند میں سلينه روزا وروقت مفرره پر باميد باريايي اورگليها ري بين عندبن وسران د فاتر و محكمه جات منظر ما د اً دری بیشجه بوئے' ان سے معزز ترامرائش خاندان را تورنمیا د را جیر شيوراج وبرسهصدرالها مان وغيرائ امراراجعيت وخطاب بيلي ي- وقت القات مقرر كرالية تقفق ومشائخ وعلمائے دين كے واسط عبى فاص وقت مقرر مرجاتا تھا۔ان کی ملاقات کے وقت مستر مھوڑ کر فرٹس پہلجیتے تھے۔ بلک معض کاچند قدم تیقیاں بھی گرتے تھے یہ جمع کمتیرس میں مختلف مراتب واعزا زیکے اور اشخاص صاحب عرض لوگ

بهو<u>ت فی تق</u>ے روزانه است نا زوزارت برعاصر بهتا تھا۔اور بیفیض خش وسیع الاخلاق وز<sup>ر</sup> برفرولبشرے اس طرح بخندہ پیشانی ملنا کہ وہ خوش خوش اینے گروالیں آنا اور بہتین کرانیا کهمس ہی مور دالطا من خاص ہوں ۔ وسعت اخلا ٹی کی دوتین مثالیس کا فی ہوں گی۔ ا ہُن پزرگوا رع صدُوراز کے امیدوا رہے سردر بارمندکے باس جاکرا ہائ یاعی یٹی جس کا یک شعرمح کو ما در ہ گیا ہے

> كحونه يوحقوكه كباسيتين بس كبا كمات يس بیٹے کرروزمیا نہ میں ہوا کھاتے ہیں

ایک ورصاحب نے در ہارعیدمس کا غذہ کے رویں کتر کر نذر ہے کہ نوا ب صاحب ہے ' ہاتر کھینجا نو اُننوں نے عرض کیا کہ جو کچھ گھرسے لایا تماسب خریح ہوگیا اور نذر دینی ضرور تقى س اس بى كوقبول فرمايية - ايك منصب دائسة اپنا منصب اينى اولا ويزيقل كرايا بعد حیزیدے درخواست بیش کی کرسر کا رہے میرامنصب میری اولا دیزمتقل فرمایا میں فاقہ مرّما ہوں میری پر ورسٹس فر ال کا جائے بٹل مشہورہ کو جاہم کے غصہ سے بھی ڈر نا جائے گے فطرَّاً كانول مح كَيْحِ فَضَّ كُرُانِصا ت ليند تقيب وريا فن حالات و وا فعات سرائبتي بيَّ ستھے بچربھی بخت گیرا ہیے تنے کہ تباہ ا ور ہر ہا دکریے بتے نئے بمولوی احم<sup>ع ب</sup>ی فرزند بولوی اکبر کا ما م ونت ن با قی نه ریا - اس ہی طرح و ہ چند لوگ جوشا ہ و وزیر میں باعث فسا دیتے مثل مولدی محمود واکبرتی جمسر لوئیڈی کے مور دعنا بت نے وغیرہ اپنی سزائے ایمال مِن مِبْلِ الْمِئِ أَور قدر دان اليه عظ كه فاك كوباك كرديا كرة عظم خِنائج عالب بناك ک لائن علی خان مے ہدوزارت بیں اکبر علی کو توال ملیدہ کی نومت اورخطا ب اکبر حیگ سے سرفراز ہوا اس کی ب

میں صرف اس فذر لکمقا ہوں کہ اللہ تمارک و تعالیٰ اس کے عذا پور میں تخفیف فرمائے۔

عرب جنیدخال بیمان مدوی تنزیت یا ورالدوله دغیره جنول نے بین کام کے دنت سرفروشی میں دریغ نہیں کیا تھاصا حب خطاب وجمعیت نقارہ و نوبت وجا گیرونصر ب<u>ر گئے۔</u> فلاصدا نیکر حس طرح اینی عظمت اوروقا رو وفعت کاخیال کے تقصے کہ کوئی ہے ادبا نہ ک<sup>ت</sup> السي الدرباريا الازم رياست سے شونے پائے اسى طرح ہرابل در بار والازم كى عرت كاخيال ازا دينا الاعلى على قدر حتيب كضيف بمب سے زيادہ ان كوا داب سناہي کے قائم کی کے پراصرارتھاا وراس کی بابت شمس الا مراءا میرکبیرعمدہ الملاک مرحم بى برا برماكيد كرت سية عقد ايك باركسي منصب دارك حضرت بندكان عالى كي نبت لفظ يخير كها وزارت يناه كاچره سُرخ بوگيا ا ورعلاوه جرما نه مك وربا راس كا بندكردٍ ما ـ تنیت با ورالدولها ورعض بگی پرتاکید تھی کہ سریے اوپ امیر ہویا غریب ڈیوڑی مبار سے فوراً نیال دیا جائے۔ فلاصرا بنکراس وزیر با تدبیرے کل حرکات وسکنات زفارگفتام يا بند نواعد وصوابط منقے بنوش ثوراک از مدیقے۔ اطعمہ لذیزہ پر کمال درجہ حریس تھے۔ انگریزی و فعلی و مندوستانی و دکھنی طعمہ مرتم کے روزانہ طبار ہوتے نئے۔ واروغم عبدا لومات مراسي تتظم يا وري خانجات تطے۔ وحوتوں كابر عال تماكہ و ن كى وعوت كا گاه اور مختصرا و را کنز مختص صاحبان انگریز ہوتی تھی جس کو" بریک فاسط" (مل Break) fast ) کے سے بنب کی دعوت دہوم دعام سے ہوتی تھی کر ہمان تاگ اوطتے تھے۔ انگریزوں کے واسط میزیں الگن کھی تھیں۔ اس کے سامنے مرکان من سرخوا دسی مانوں کے واسطے کھائے تاتے۔ نام مارہ دری روشنی سے مگر کا اٹھی تھی۔ مرحمین وشیم مختلف رنگ کی قنا دیل سے پُرٹورتھا۔ نواب صاحب دروازہ برہمانوں کے ك جس برانج سوسي كم الكريزة بلطة تخير لینے کے واسطے بڑات خو دکھڑے *تہتے ہتے ۔* ذی مراتب صاحبا ن اگریزے ہ<sup>ا</sup> نھ ملاتے سکتے ووسروں کے واسطے صرف گرون ہلائے تھے۔ دیسی لوگ دست بستہ آدا ب بجالاکگ بڑھ جاتے تے۔اس سم استقبال سے فارغ ہو کرخودرز ٹینٹ کے ساتھ میز رہنتے نے - دسی لوگوں کی ہمان نوازی میر ہنورعلی و دار وغه عبدالو باب وغیرہ ومصاحبین ص کباکرتے نے یک ملاز میں ریاست و منوسّلیں خانگی مرعو ہوا کرنے تھے۔ بیس نے انگر نرو<sup>ں</sup> سے سُنا ہو کہ اور وب میں بھی البی وعوت کسی جگہنیں ہوتی ۔ رخصت کے وقت ورات یناه پیرد روازه پراکر کھڑے ہوجاتے تھے اورلنبی لنبی عطر کی شیشیا ں علیٰ قدر مراتب كسى كوبارهكسى كودنل كسى كوداوكسى كوابك عطا فراكر رخصت كياكرت نفي مبرب حصد میں بہلے و وا تی تقیس بھیرانج ہوگئیں اور ما کا خرنو کی نوست بپونجی۔ خانگی انتظام بھی ان كا قابل ديدا ورحضرت أصنعت جا و حبنت آرام كا هسيه كم ندتفا - سركارها نه كي یرا در دا در انراجات ما هوا ری مقرر تنه ایک روییپرزاندخرج نهوتا نفا . ڈلوڑ حکی اتفا بیرون و محلات مُدَا عِدا تھا۔ بیرونی انتظام سٹ بیدی غیرخانیا ماں کی گرانی میں محلات کا انتظام ان کی والدہ مرحومہ کے سیر دیتا ۔ جاگیرات اورجیعیت کے واسطے علیہ ہ انتظام تفا کوئی ریاست کا ملازم خانگی انتظام میں با خانگی ملازم ریاست کےمعاملا مِن دَعيل نهونے بإنّا نقاء لينے ذا تَى اخرا جات مِن نهايت جرّورس تھے۔ <u>گراينے</u> مرّنهُ زار کی و تعت قائم سکفتے ہیں کمال درجہ فیاض تھے اور ہیں وجہ تنی کریم پیٹے فرضدا ررہتے تھے۔ ایک روز جومیں سلام کے وا<u>سط</u>ے ما ضربہوا تو ایک ڈوکری ٹاڑکے تیوں کی متنی ہوئی مند کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ اس ہیں جیدچیزیں سنگ مرمرکی آگرہ کی ساختہ رکھی ہوئی تیں میرے چرہ پرآٹارتعیب دیکھ کرمسکرائے اور قرمایا کہ ببعمدہ وزارت کا جرما نہے۔ ایک

انگریز مجھ سے سلنے آبا اور پر تحفہ ممبرے واسط لایا اوراینی قیام گاہ پر جا کریانچ ہزار کابل ان اشاء کی قتمت کا لکھ بھیجا۔

سواری مُبارک صنور ٹیر نورفلعہ **گو لک** ڈی میں رونق افروز نفی اور فاعدہ قدیمہ یہ تھا کہ ا مرائے دریا رہم کاب اپنی اپنی مفررہ سل مینی فرو دگاہ پر مع خدم وشتم فروکش ہونے سے ورارت بناه بھی ہم کا ب سعادت اپنی قدیم فرودگا ہ پرجواً باً عن جدیّا ان کی ملک تمی فروكش بوسئ ميس ليني روزا وروفت مقرره پراس مكان بين بريك سلام كيا-مكان بوسیده ا و رمزمت طلب تفار مبرسه اس قول برکه مکان مرمت طلب ہے ۔ ارتباد ہوا کہ روبین کیاں سے لاؤں- داروغہ نے توتین ہرار کا تحدیثہ میں کیا ہے۔ یہ دربر تفاکر حس کی عظمت اورس كاو فاریه فقط ماگ دكن میں ملكه آفلیم مندمیں اور نه فقط آفلیم مندمل مهاك يوروسيامبن فائح تفايا ورحباس وزبريا تدبير فسيروسياحت بمندوستان كاارا وه كيا توخودر رياب طوي بمركاب حاضر بفاء اوروالسُرك كے احكام جاري مورسي که اس انهان عزیر کی خاطر تواضع میں کو تا ہی ند کیجا ہے اورجب اس مے سفر پورپ کیا تو شا ہ اطالیہ اور پا پاکے روم سے اس کا استقبال کیا اور ایسی ہی مرارات اس کی فرانس میں ہوئی اور انگلینڈ میں جواس کی ہمانداری کی گئی وہ شاہ ایران کے کم نرتھی۔ نواب ابركبير اورارت بناه سے رتبہ میں اعلی تراور حاكبرات وجمعیت میں برتر نواب شمس الامراء المبركسرعمرة الملك معرو**ت به محبلے مبا**ل تنے اور صزت بندگا عالى سے قرابت قریب ریکھتے تھے ورارت پناہ اگر جیا زمدیا بند مراسم فدیمیہ تھے۔ گر پھر المي الكريزول سے ملنے علنے كى وجہ سے كچھا الكريزية كى جھاك ان کے ہاں داخل مركئ فى مثلاً نبا مركان أكبيته ها نه نفيس ما مان أرائش وميزكرسي وغيروت أراسته تها- اورانگریزی دعوتوں میں انگریزوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اوران کے رشتہ دار جی شن نظام ما رجنگ وغیره ان کے مفلد ہے۔ گرنواب امیرکبیر کے ہاں انگریزت کی بولمي ندنتي با وجويكه جواني مين كلكته كاايك سفركه يحكي مضاور والسُرائ كي يا ن مهان رہ چکے تھے ۔ان کی ڈبوڑھی میں فدم سکتے ہی بہعلوم ہو ما تھا کہ گویا عالمگرکے و قت میں داخل ہوگئے ہر ولازم سوائے افسران فوج کے نیچے سیجے دکھنی اگر کھے لینے ببوئ كمربسته وستار برسترمثير بدست يش فبض و ركم اگر صرورت بهوتو سروتت ورنه صبح و شام با رہا ہے ہو*سکتا ن*ھا۔ در با رکا دُستوران کے ہاں نہ تھا نہ کسی انگر نز کی دعوت<u>ہ</u> کریتنے تنے سوائے اس کے کہ حسب فاعدُہ قدیمیہ در بارست مل ن دبلی ڈ اڑھی منڈوا تقے باتی کل امور میں یا ہند شرع شریعین تھے ۔ معاملات ملکی میں طلق وخل ندیتے تھے اگر کوئی نتامت کا مارا وزارت بینا ہ کی شکابیت کریا نفا توخفا ہوجاتے ہتے ۔ابل ہلاکے ساتہ خواہ امیر ہویا غرب نهابت قباضی کے سائٹرسلوک کرتے تھے اور میرخود نشر مُندہ بونے کہ اس سے زمادہ کرناچاہئے تفا۔ عیدین نور وز ولسنٹ وا یام عُرائس اولیاکام و شب برات وغیره آیام رمنیت میں ان کی ڈلو ڑھی پر فابل دیدرونق ہوتی تھی۔عمارہ ارا ومنصب داران و داروغگان کل کا رُفانجات الغرض حلم ملازمین یا گا ه رغو بوسلمه نیم ا و را س خا ندا ن کا دستورز ما نہ تہنغ خُباک ہے یہ نھا کہ ا ن سب جہا نوں کے ہاتھ وہلایا كرتے ہے ۔ گر توكركبرانس وربست كمرور ويوست استخ ال سقے اپنے عوض اپنجابي سے خدمت اہما نداری اور اگر وایا کرنے نفے ۔ وو بھنچے نفے ایک محتشم الدول عبش محل مح بطن سے تھے۔ د وم لبشیرالدوله ایک قاندانی بوی کے پیٹ کیے۔ ممكت دكن ميں انتج علا قدبڑے ہے ۔ اول علی فہ صرف خاص۔ یہ براہ راست رئمین وقت

کے انتظام بیں ہے اور محصل اس کا اخراجات ذاتی وصفاتی و محلات میں صرف ہوتا تھا دیوان سے اس کو کوئی تعلق نرتھا۔ اور عمال اس کے مقربان شاہی میں سے ہوئے تھے اورصاحب نوبت وعماری ہوتے تھے۔

و وهم ملاقه وابواني.

سوم کی علاقد بیشکاری - بین بین انبدا گایک علاقه نفاا در کل ممالک مخروسه بعنی میسمتان و جاگیردا ران کو چک و سررست نه فوج دمنصب زیرانتظام دریر عظم نفا گراه، چند ولال کے وزارت کے زمانہ میں تفریق ہوگئی - ورنہ بیشکا رمض مددگار وزیر عظم تھا۔ چند ولال کے وزارت کے زمانہ بیا گاہ زیرانتظام ایک مقرب رئیس وقت بینی صعن جا

له بإگاه يا مائيكاه -اس لفظ كم منى اور وجهتميه ميت جدر أبا دين اكثر لوگوں سے درما فت كے مرحوا تىكىن غنن ماصل نە ہموا - تارىخ سلطنت مىلىد دىكھنے سے التبركيجە تىرچاپا ہے اس عمديں ہرا ميرد روا ركوفوج ويشكر کھنے کی بابندی تنی اوراس کے واسطے جاگیرات و مناصب عطا ہوا کرتے تھے۔ جاگیرات دوشم کے ہوتے تھے ایک بربان ترکی التمنیاً مینی جاگیرات بجائے تَنواه اور و سرے جاگیرات خدمتی برائے اخراجات فوج وُتشکر اس بی طرح و وطرح کے مناصب سے ایک مضب رکاب معادت جو دزیر اظم سے لیکر سرامیر در مارا دنی و اعلیٰ اوران کی اولا د کوعطا ہورتا تھا اور بہتصب داریا دشاہ کے ڈات فاص سے لتلق سے کھتے اور عدمات مختلفہ و كارخا نجات مِرسَب وروز عاضرت بينے تقے - دوم منصب ديواني جو رائے ترمت وتعليم تصرفا و بخباعطا ہوا كرًّا تفاكه وقت ضرورت ان ہے كام ليا جائے۔ اور دستور مرتفاكه ہرا ميرصاحب حاگيروافيج اپنی اپنی فوج اور منصب دا رخو د بحرتی ا ورمقرر کرتا تھا۔ اس انتظام میں در پر اظمرے لیکوسو بہ داران مانک نگ کی طرف سے خون واندلمين مربينا تفالمذا ايك فنرج خاص ابل بغاوت كى سركوبى كے واسطے فائم كى گئى . اور بيروات خاص با دشاه سے تقلق رکتی تھی اور افشران فرج نها بیت میجهالنسب مواکریتے تصاوران کی قدرومزات برا ان کی ولتط شاہزا دیاں ان کے گوری جا پاکر آئیس اور پر نوج اورا مرائے نوج وارامسلطنت میں تیم اور شبا بذرونر خدمت حفاظت ذات یا دنتا ہ کے واسط متعد بار رہتی تنی اس فرج کویا بیگا ہ اور اس کے افر کوا میرکسکتے سنته بس اس سکه د و کام سنته ایک حفاظت وات با دست ه اوراس حیثیت میں گویا باصطلاح حال کو خُدی گاردنتی و در اسرکوبی وزراء وصوبه داران باغی ر نواب سرخورت پیدها ۱۰ کتر کتے تنج که بیزی فیع جمعیت میسرم ورسال *جيشيان وفوج* با قامده جو ما تحت ديوان ٻير ٻهاي*ت تحت ڀن ٻو*ڻ ۽ا بئي**ن گرڇ که رباقي ويٽ هُؤ**ٽينٽ

اس ولسط فائم کیا گیا تھا کہ وزیراعظم نینی دیوان و دیگرا مرائے عظام متمردی وسکٹی نہ کرنے پائیں۔ بہایک ٹوج ھی جوبسرکر دگی تینغ جنگ کی گئی تھی۔

. بخرعلاقة سمتان أبيجة مختصر ربوالي تقيواً صعت جا ه كے با مگذار تقے۔ س خرالز کرکے راجگان با جگذا را بنی ریاستول بینی سمتانوں میں خود مختا رصر*ف* وزیر عظم سے تعلق رکھتے تھے میرے زمان قیام میں بیسنے کسی سمتانی کو اعلیٰ حضرت کے دریا رمیں حاضر موتے ہوئے متیں دیکھا۔ پائیگا ہے کل علاقہ جات ا مرائے بائیگاہ تعلق ركف تصداس میں وزیر عظم كوكو فئ تعلق نه تھا مبرے ابتدائي زما نہ میں وعد سلطنت حضرت افضل الدوله میں تضعت ہے زائد یا ئیگا ہ عمدۃ الملک مرحوم کے باس تھی الصف ما قى وقارا لامرا ُ رستْ بيه الدين فا ب مرحوم محتشم الدولهٔ ا ورستْ الدوله مين تقسم هي لعبدُ قال مختشم الدوله وه بمی حصه بشیر الدوله کے پاس آگیا۔ ان امراء کی گاہ گاہ جب سوار بخلتی تی تولوگ تاشد سکھنے کے واسط جمع ہوجائے تھے جھوصاً عمرہ الملک جب رز بارنط سے منت طبقے تھے تواس ثنان وشوکت اور جمعیت کے ساتھ طنتے تھے کہ ڈکٹا اور نشان ان کا رزیدنسی کے دروا زہ پرا ور اوچ سواری انکا ہنوز ڈلیڑھی کے دروازہ پر ہونا تھا۔ اور ر زیزنٹ سیٹرھیوں کے نیچے استقبال کرکے دست بیست کیا تا تھا۔ علا قدٰ دیوا فی لینی ایک ا بدبدت كاكل انتظام بيروني واندرو تي زير حكومت دلوان تعني وزير عظم تها لارسي ممد<sup>د آ</sup> و ملازم رہاست اڑا دنیٰ تا اعلیٰ کی مجال نہ تھی کہ بغیرا جا زت وزیر عظم رزیڈ مٹ کے پاس ایمرآ پایکا ہے یا س حا*سکے صر*ف ووتین مخصوص عہدہ دا ران ریاست اعلیٰ حصرت کی مذر<sup>و</sup> ر بقیہ نوط صفی گرشتہ ) اخوا جات اس کے دلوانی ہے ہوئے ہیں امذا ہم خاہوش میں بھیر بھی محتارِ الملک مگ رمضاً . نہیں ہے لیکن اگر لعدا ن کے غیرا ورا فال اُ دمی مقرر ہونو بٹنگ ہم دعوی کرین گئے اس واسطے کہ ہماری فو رئیس دریاست کے ساتھ ہم اور ہم ا باعن جدران کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔



نواب امير كبير رشيدالدين خان بهادر

کے واسط و ہ بھی ہمراہ وکیل ریاست ہمنیت یا ورالد ولم ما ضربواکرتے نئے بہی دج تی كه باب سازش ان كے زمانہ ميں كليته بند تھا اور تام اہل رياست كى البيد وہم ذات واص وزير ما تربير سه متعلق تحى علا قد صرف خاص ايك الميرزاده قديم وبإخطاب و نوست و ونقاره كى سيرد تفاجس كوخود اعلى حضرت انبي مصاحبين حاضرا بن ميسانا مزد فر ماتے تھے ایک علاقہ وار کو ووسرے علاقہ سے کوئی سرو کا رند تھا۔ نواب وقارالاداد الواب رست على الدمن عال وفا رالا مراء برادر فرد محلف البطن وآ تتمس الامرادا ميركسيرعمذة الملك كحصف واس اميرما وقارا وروزير ما تدبيرس فاطع بطن عدا وت تقی جس کی تفضیل ایک قصیطویل اورلایق اس کے ہے کہ جا درنسیاں ہیں پونٹیدہ سے ۔ نہایت ولبرسیای اور تندمزاج تنے یمتوسط القاحت سانولار نگہ جھرمیا جسم توتفيس اليي حِرَّ هي بوُسِي مِن يرتبيول ركه رما جائے الندوصلوا ورستعد كار كركتھ بڑے نہتے اورشل اپنے براور بزرگ کے بیاض اور برخص کے ساتھ سلوک کرکے خوو شرمند " بوتے تھے کہ کا فی سلوک نہ کیا گیا جلد خفا ہو جاتے نے اور جلد معا ن بھی کر دیتے ن الشيخ المراين و الزمين ابل مليده بهاك كران كي دُّ يورُهي مين بيًّا ه ليت سخة ا ورقا نوني سزا ت محفوظ موج تقف ال محمقص حالات لية مقام برسطور موسك. راجرندر اراجه نرندر سيكارر باست راجه چندولال كيوت تح ما جرين وال ک بیائمیدوبیم اس صول انتظام ایولایق علی خار کے بعد بیامیدو بیم رزیڈنٹ کی طرف متعل ہوگئی! وراول جس نے دروازه رزيزتن كاكحو لاجناب مولاما كمعظم مثيرة بك محس الملك مولوي مهدى على خال اورسروار عبدالحق وليزا نفاس زما نہ ہے گئے نک ہرکہ دسرحتیٰ کہ و زیر وقت ر ڈیڈنٹ کے تیور کو دیکھا کر ناہے۔ ك تابيخ بيدائش ٢٧ رمضان تسلم مي مقدسير ليضيرا دركلان نواب الميركبيرعدة الملك ك انتقال كي بعدتبابيخ ٢ ردمضان الم 19 اليه و المراكبة بيث المركب الب رئيس مقرر بوك- ١٩ . د يقعده الم المام كوا سقال بوا-

کی حکایت مشهور ہے کرجب و ہیجا ب سے دکن میں آئے نرمفلس فلّانج سنتے اور اس زمانہ میر ا بل بلده کلیم اجمعین جها مبرحه غریب نا خوانده محض شفے اور بجز فن سیبه گری د وسرے کل فنون وعلوم كوحقير سيحق منفي مصرف چند كاليت تما وربريمن ابل قلم تنفي را جه چيند ولال حا ا فلاس مين ايك چا درزين يرجيها كرزير جا رماييا رئ كاغذ وقلم دوات روزاندسيني سريق ا در لوگوں کے خطاحسب حیثیت ایک آنہ سے لیکرایک روبیہ کا کیا لکھا کریت ہے اور جوکھ اس طرح کماتے تھے بقدرگذران رکھکر ہاتی کل خیرات کر دیا کرتے تھے رفتہ رفتہ ان کی خبرنواب الميركِمبروقنت كومپونخي اوراس سركارميں الازم ہوكراس قدر ترتی كی كه تمام بأيگا" كے اتبطام برقابض ہو گئے ۔ خلاصہ انبار حضر رہ اس برگان عالی مکہ بونج گئے اور بیٹيكار رماست كى خدمت يرسرفراز موكرمبت جلدور بيرخما رد ماسسته ابد مدت موسكة ـ تمام امرار رياست بين صرف راج نرندر على ليا قت بين عمدة الماكرية وفِيَّا ولِماكَ عَمِير تَقِي بِلَاعِر مِينَ مِن الصيمين ياده فغ اوسنسكرت اورملنگي و مرئي ميس مي احيى ليا قت ركھ تھے ما دو دېش میں لینے دا داسے کم نہ تھے۔ نقرارا ورسٹ کنج کو بہت عزیز رہکتے نئے اور وظا کعن اوراوراُ عليات كابت شوق تما - نما زمجي يرهاكرت تفيد ايك شب كوكرين نها بارباب تمامالي نے اُتا کے گفتگومیں فرما یا کہ ہما سے اعرون و میسکے فلا س اشلوک میں صافت عن میشیدیگونی حصرت سرورعا لم رسول التُدصلي التُدعليه وآله وصحابه وسلم كى إبته باسم مبارك محد وتكلمهُ یاک لااللہ اللہ اللہ درجے دہے۔ میں نے جات تک غور کیا ہی وہ ہے کہ ہمانے رشی وُتی جن کو ما صطلاح اسلام بنی که نا چاہئے بعض ان میں سے صاحب شریعیت ہوئے ہیں اور تے ہ مردیم النانی موسیل موسی براشعیان اسم کو بیشکارمفرر ہوئے سیال



ههاراجه نرندر پرشاد بهادر

المجية خاصه موظد منظ باقى كل امورس بابندم اسم بنو دينان كحالات بمي أينده

عاشر باشان دیوره می مبارک شامی بین سب سے بڑے اور ممتاز نواب تمنیت یا ورالدوله دکیل سلطنت ما بین سناه و وزیر سنے ابتدائی حالت میں ایک معمولی مصرف منظم گرلینے من لیا قت سے رفتہ رفتہ ترتی کرے اس مرتبہ کو بین کے بہت صبح العقل و دور بیں اور نما بیت خیرخواہ شاہ و وزیر سنے۔

يرعجبيك بات بحكة كل ابل حيدراً بإ دحة مهند وحيرسلما ن فطرعًا ليه و قائلة ولنعمت

سله بيجسب بات بين نے ديكي كه بهنو و وسلمان شل شيرت كر ملے بيك است سے اور سرح بهنو و برسر ملا قراق و بيان و بال و بالله و بيان و بيان و بيان ملا قرائ و بيان ميان و بيان و بيان و بيان ميان م بيان و بيان و بيان ميان م بيان و بيان ميان م بيان ميان م بيان و بيان مي

یم حاصروغائب جان ثار کرنے کو موج<sub>د و</sub>شنے لگویا بعد غدا اور رسول کے لینے عالک کی ب<sup>جا</sup> كرين منظر اورا مرادو الازمين بهنو د تواينا ولوبا اونها رسيجة منظ يسى يردلسي مرزاسي، یا رسی، انگریز ٔ مهند وستنان کی مجال نه همی که به او باینه اسی مبارک اعلیٰ حضرت زبان پر لاسكے علاوہ تنتیت یا ورالدولہ کے چند ذی وفعت حضرات منجانب و زیر وامیرکبیررورا ڈ پوڑھی مبارک برجا ضربہ ہے تنجلہ اُن کے مغرالدین صاحب وقصیح الدین صاحب منياتب واميركبيرا ورشهسوا رحنبك وشحكر حبك واكرام حباك بحشيت بندكا بن هاص ولورعي بهارک روزانه در دولت فلک رفعت شامی پرها ضراسته فضه مساحها ن خدمت میں سب سے اعلی عرض بگی تے ایسے مزشکل وصوریت کد اگرشب ما و میں برکا یک سائے اُجاب تورستهم هی ان کو د مکیم کر ڈرجائے ۔ان کے بعد دار وغوگان کا رفانجات مثل ٹوٹنگ نمائٹ وجوا هرخانه وغيرو تنفيه جوا بالمحن جدا بنى خدمات برعا صربست تنقيقه والمرائح ريزه و حمیداران وغیرہم کے نام بہام تخریر کرنے کی ضرورت نہیں اس قدربیا ن کانی ہے کہ کل اہل بلدہ ہندوسلمان رفتا رگفتا روستار میں ہم وسٹی تے یے مری رہا ن فارسی اور گفتگو دکھنی تھی۔ صرف ایک امیر ما و قنعت کا مختصر خال لکھ کراپنی امید واری کے حالات



نواب امير كبير سي خورشيد جاه بها در

شرفع کرنا ہوں۔

نواب ابركييزورشيده البراميرذي شان نواب خورشيدها وفرنداكبرنواب وقارالامرا رشيدالدين خال ورداما داكبر ضرت مغفرت منزل افضل الدوله جنت أرام كاه كے ہے متوسطالقا مت گورا ربگ وسراجيم مبتحيين بارعب و واب لينے والدكى حيات میں اپنا حصہ یا گاہ کا الگ کرے خود فتی رہو گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دا داامیرکیران کو بہت چاہتے نتے اوران کے والدسے پوشیدہ لاکھوں رویم بکازر وجوا ہران کودیا کرتے نے جوباعت رشک ان کے والد کے ہواکر ناتھا علاوہ اس کے حضور کیر نوران سے مجبت سکتے تے اور بہت کھ ذر وجوا ہر علاوہ جاگیرات خاص سے سرفراز فر مایا تھا جب کوان کے والد سے کوئی تعلق نہ تھا اور حب این کے چیوٹے تھائی اقبال الدولہ بیدا ہوئے تو باہم والد وفرزندس سيطفني اورزائد بهوكئي - بعد فحارالملك وزيم ظم كيم به الميردي ن نهايت منظم اور كار وبارسس بهوشيهار صاب كتاب اورفارسي نوشت وخوانديس احجى وشكاه ر کھتے تھے۔ان کی ڈیوڑھی بھی مثل اُن کے والد کے مجرمین وطرز مین کی پیاہ تھی۔ عدالت كونوالى وليها ندر قدم نركض تق - وزير عظم كاحكام كى تتيل ان كعلاقه من مطلق نہ ہوتی تھی۔ گویا ان کے علاقہ کا کراا ایک شقل ریاست خود مختارتھی۔ ان کے علاقہ کا استما مب بمي الگ تھا۔ اوران کي عدالت وکو توالي کا انتظام بمي الگ تھا۔ گرٹراصت ان میں بی تھا کہ خود کا رفر ماا ور کا رکن شل وزیر عظم سنتے۔ ان کے کوڑے والے خاص دیا پنے ہوئے کوٹے برست ایسے بیاک سے کرکسی کی اس نہجتے تھے۔ وزیراظم نے ایک محارب کوسفیرکتنا چاہئے خاص ان کے در مار میں تقرر کیا غفا جس کے ذریعیہ سے فی اللہ ك طفيات مين بدا بوك اورسيام بين انتقال كيا- تعمیل احکام مدالت و کوتوالی موجا نی تنی دان کوخانی و بها دری و خبگی کے خطابات نینے کا اختیا رہی حضور می فورسے عطام و اتھا۔ چونکہ لاڈ نے وا ما دینے اس واسطے خاص جضوری برٹی کھی عطام و کی تھی ۔ ان کی ڈیوڑھی کے الازم وعلاقہ کی رعایا نها بہت خوش وخرم وخوش حال نے مصدرصوبہ وار مہندلینی نواب گور نرجنرل این سے برا برکی الافات کر آنا تھا، اور برجی نهایت وحوم و ہام سے صاحبان انگریز کی دعوت مثل نواب و زیر عظم کیا کر ساتھ نے دیگر جالات ان کے لیٹے موقع بر بہاین کے جائیں۔ گے۔

عالات بارہ واہل بلدہ | بہمختصرهالات تو آ مرائے وقت کے تنتے اسد بلدہ اور اہل بلد سے علامہ مارہ مارہ اور اہل بلد سے حالات عبی ہدئی باظرین کرنے خالی از تطعت منبس ہیں۔

کن شهرشاه را ه و گلبار بخر بنه گعثی نا صدر دروا زه ڈبورسی مبارک چورے چوشے منگ خاراسے سنگ ابت تنا کی گلبار تناگ اور نمایت گندی حالت بین تنابی که وه کلی جو گاڑی خارات بین تنابی کوجاتی تنی موسوم به موسری کلی تنی مصرف صدر دروا زه ڈبورسی کلی جو گاڑی خارات بنا ہو دروا زه چا درگھا ہے بختہ سٹرک گھوڑا گاڑی کے قابل تنی شہر کی گئی کی کا ڈبورٹ کی موٹوا کا ڈی کے قابل تنی شہر کی گئی کی کا بر تنابی کی گذرگی کی با بہتہ حکایت مشہور تنی که وزارت بناه نے انتظام صفائی شهر کرنا چا ہا۔ گرتا ہی وزارت نے جس میں نام مولوی تجمود وا کبر علی کا شریک تفاا ورجونواب و فارالامراک رشیدالدین خال کی ذیر دست بناه بی سفتے حصرت اصفال کو جو تنازم گائیت موض کیا کہ یہ دیوان تک حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرنا ہے کہ انگریزوں کی موض کیا کہ یہ دیوان تک حوام بلدہ کے راستے اس نیت سے صاف کرنا ہے کہ انگریزوں کی موض کیا کہ یہ دیوان تک حوام کا دی ہوجائے کہ بین حکم اقدس برائے ما نفت صفائی شرورت کی در استہ جاری ہوگیا۔

اہل البرہ نایت سبدھ سانے بھولے لوگ تھے اوراُن کی معاشرت بھی بہت ساد

تى۔ دکھنی جولی د ارا نگریسکھے اپنی اپنی فاندا نی مگرٹیاں ان کی پوشاک نفی ۔ غذا جا ول زیادہ' ر د ٹی ہبت کم و ہ مجی تنوری ہیسے <sup>در</sup>نان کی روٹی *" کتے تتے۔* نیکھاخس کی ٹنی وغیرہ تکلفات ہمار ہندوستا نی بھائیوںنے شالی ہندسے اکرجاری کئے عام غذا ہل ملبدہ کی سموتے جا ول اللي انبارًا وغيره كانرش ومندية مرحول والاسالن با بازاري جاكنا بمعيت سيندهي طور كُرْكُ المَرْاعِظَام كَ دسترخوان يرعلاوه مذكوره اغذبيك قديم زمانه كي غذا بين لإوراني سنبوسيم أوريرا تح اورطوطك وغيره بينا حانة تح كران سب سازا ده مختلف ا قسام کی خینیا س کھویرے خشی اسس وبا دام وغیرہ کی سپی ہوئی نها بت خوش ذا کقرا ور تقول کا مرعفر ہوا کرنا تھا۔ جاٹروں میں حلوا سومہن کی تھوٹی حیوٹی ٹکیا ں سنرو زرد رنگ برنگ کا غذوں میں نیٹی ہوئی یا ہم نفتیم ہوتی نفیں اورا بک خاص غذاجس کوکٹر کتے ہیں بهت تنگفت سے پکا لُ جا ٹی تنی بیرغذا نہایت با ذائقة اورمغید گرُدہ و مثایہ ہوتی ہے۔ ببر غذا پکانے میں مبری بڑی مبوسلمها ببطول رکھتی ہے اور پورن پوریاں عبی خوب یکا تی ہے۔ کل خواص وعوام منسراب فرنگ سے منفرا ور دکن کی سیندھی کے شاکن سننے جتی کہ لآ مٹنائے بھی اسسے بری نہ تھے یئرسوں یا عیدوں بیں یا شادی بیا ہ کی تقاریب میں برا نى كىنى تنى - ا ورحق بيرے كم الى بريانى افلىم مندميں كىبى نەمكى موگى - ياناك جارايى معدوم تقى . امرك عظام تك فرسس برلبتر بجها كراً رام فرا يا كرين في يشل شهور لقى كجبدرا با دمين سويس ابك ايسا بو كاكه وتحيّدك ونك سے محفوظ را بوگا عوام الناس کی علمی لیا قت ببرخی که کالیت پیمه لوگوں سے خطامکھوا یا کرتے ہتے اورا س ہی ایک فرقہ مرفیشت ہ خواندهاری نمی - زبان ایل شهرکی ارکه و نے قدیم تھی۔ نمام شهریں ایک شاعر نی جس کا تخلص قبض تھا۔ اس کا ایک مصرفہ مجھکو ما درہ گیا ع وہ ہواجاہے سے با ہرس بجی نرکا ہوگیا۔

به حالت مسلمانول کی نقی - مهنو دمیس کا بستم بسینترا ور سریمن کنز فا رسی اور حساتِ ا<sup>قی</sup> میں متّبا ق شے۔ بیر فرق اس وحبہ سے نفا کہ کل *س*لما ن سپاہ بیش**ی**ن فطم مجعیت میں ملازم سقے بإ مناصب و وظا لُت سے سرفرا رہتھ ۔ مجھ کو بہمعلوم ہو ّ ماتھا کہ میں کسی اگر د و میں اگرا ہوں بالتخصوص حبب بین تیم گھٹی میں رحیتم مخبش کی د و کان پر جا بنتیمنا نما تو عجبیب وغرب ناست ر ولكيفنا تفاليغي امراكي كوچك وجمعداران تظره بعيت كي سوار بان مع ليفي حبلوس كيري شان وشوکت سے ڈبوڑھی دبوان پر برائے سلام وزا رہے بیا ہ جا باکرتی تقبیں برسیاست ريا و و تطَّف اس كامايج محرم الحرام كو آنا نفاراس دن و لوره مي د بوان كي بيك وعوت صاحبان انگرنه سجائي جا تي تهي على اسباح تمام نظر حميت اورسياه يا گاه وعلى غواجعت صرف خاص و د بوانی و بینیکا ری قدیم بیشاک کے ایا س میں زرہ و بکتر در ہرگرر وتبردرد ا ورسران سیاه تعنی جمعداران رنگ بزنگ وزرق برق لباس وسر برخ و د بگرجوا مرا ے مرّبن مع علوس چرونٹ ان نقارہ ٹوازان معربرا برّا ب عرب سبمتیر بر مندرقص کرتے ہوئے بندوقیں سرکرتے ہوئے رسا اجبتیاں رشم نواں وملین میرم ترکی باجا نوازاں ا ورا ن سب کے عقب ہیں فوج ہا قاعدہ بسر کر دگی کرنل میبومل مع انگریزی مبنیڈ دلکش برك جمعيت يك بعد ديكرك اول ديوان اورهمانان الكرنركي سلامي اتارق بونى براه برانی حویل ڈیور حی بیٹنکا رسے ہوئی ہوئی تائج محلہ سے برانے سل می حضرت بندگان عال گذرتی ہوئی عارمینا رہونے کرنمٹشرہوجا ٹی۔ اس عجب وغربیب ٹما شیہ وہ شان ریاست بمودار ہونی تھی جس کوصاحبا ن انگریز ہی ویکھ کر حیرت میں رہ جاتے سٹے ۔اور گما ن کرنے ع كدوه ١٩ صدى اليسوى بين بنبي المكري د أكبروعا لمكريرس أسكُّ بين - السوس كم مله اس رسم كولنز كماكرة في عنو قديم زمانه سه جاري تما -

به شان صرف وزارت بناه کی زندگی تک قائم دہی ۔ گوکچے موز اس کا ہماراج نرند زاک باقی تھا گرومد وزارت نواب لائق علی خال میں گریا اس پراؤس ٹیرگئی ۔ ان کے بعد ج بھتی ہوئی شمع رہ گئی و ہ بھی خوش ہوگئی۔

## حالات زمانهٔ امیدواری

چیا مرعوم کی فیاصی کی وجسے میرا زماندا میدوا ری بہت ارام سے گذرا۔ مرحیاتنبہ کو میں وزیر اظم کے سلام کوا ورجمعہ کو مولوی ایمن الدین خاں کی طافات کو جاتا تھا۔ باتی ا يام لين نماز و ولطالف ين گذار ما نما - اكثرابل و بلى ملاقات كواكما ياكوت سف ان يس بيرجي المرا وعلى ايك علم درويش نش كسى دفتريب لازم مق كبي أكر شنوي شري سنا باكرة في في خود مي شاعرته مجه كولية ساتف قراك ملاقات كوك حابا كرت فيم کها دت ہے کہ مسا فرجس شہر میں وار دیہو و ہا ںکے کو توال اورحکیج سے را ہ ورسم پیدا کرے ' چانچەمىن اس محلەستىنىدىدە كەرىن كونوالىت اكترسەبىركولاكرنا تفا-بىرصاحب امیرزا د ہ خوسٹس مراج رنگین طبع نفے۔اپنی رنڈی کو گھوٹے کی سواری سکھا کی تھی جوا عورت لتى مركا لى كلول بيكن لولى لتى اسى طرح حضرت عمر على شأ و صاحب كى خدمت میں میں ہیونچا کر ناتھا۔ تقریب ملاقات میں ہول کہ میں ایک شب کو کو کی ڈوتین بجے مکا ے ابرسٹرک بیٹل رہا تھا وہ شب شب ہ تی اس کے سٹ اطاع ماک برورد کار اس قت میں نے دیکھاکہ ایک شخص مبت سی بطخیں کے گئے ہنکا نا ہوا پرکنے یں کی طرف عار ہا ہو۔ ك حضرت ثناه صاحب حمت الله عليجس وقت مين بيلا موا موجود شفي ا ورا بنون بيسياما م و والقدر مركحا نفا مز ارمحکار ستعدبورہ میں حضرت ہی کے مکان مسکولٹہ میں ہے ترک تھے اورا پنی نسل پر فخر فوطئے نئے ۔ جنا کیے فرطنے ہیں کہ ساہ نسب ہم اشرین خیل انزاک کو جہم انخب ایلات تر (دوالقدر حناک)

صبح کو بعد در با فت معلوم ہوا کہ بر بزرگ اس محلہ کے واسطے فرٹ نڈرجمت ہیں۔ ہرڈ میٹر جا زاک ان کوعلاج کے واسطے کوٹے جا تا ہے ۔اور مترحض کی شا دی غمی میں شریک حال ہوتے ہں۔ میں بھی مکبال ہٹتیا ت ان سے ملنے گیا ۔ مخضر کچا کو ملوسنی کھیر ل کا رکان دری پر بوسی کے عوض صرف ندی کاریت بچھا ہوا خو دیدولت دیوارسے نکیہ لگائے ہوئے منتھے تنے۔ نہابٹ نوی الاعضاء رکتیں وراز بیمعلوم ہو ٹا نفاکہ سمر قند بخا آرا سے کو ای شخص رہنم نوال ما زه وار د ببیما بهوای گفتگوست معلوم مهواکه عربی فارسی ا ورشا ببرنزک زبان کے می عالم ہیں۔ فلسفہ منطق صریت ، فقر احکمت اسب علوم فدیم گھوٹے ہوئے ہے۔ حى كربيت وبهندسه ونا آرخ وجنزا فيه بن مي معلون وسيع سكت تم سن شدين سأتم کے اوپر معلوم ہو آما تھا۔ مربد بین برکٹرٹ نئے گرکسی سے تدرقبول نرکرنے نئے لوگوں کو جبرت متی که روزان کا خریج کیونکرحلیّا ہے۔ ییں نے ان سے علم است نفا ن عال کیا ا<sup>س</sup> ک اصول کمیر تروقال اوجی ( Philalogy - Comparative ے بالک جُدا اور وسیع تزمیں ۔ جی**ا ت** الجبوان ایک کتا باوب عربی کی جس می*ل کثر* علوم کی بجٹ بہت لطف کے ساتھ کی گئی ہے میں نے اُن سے پڑھی۔ بے طمع لیسے تھے کہ حضرت فضل الدوله کے عمد سلطنت میں حبوٹے سیے نقرار وشائح مالدارا ورجا گیردار ہو گر اُنہوں نے بلدہ کی *طرف برخ بھی ہنیں ک*یا کیسی امپیریا وولت مندیا خوش باش آدمی کے گهریرنه جانتے ہے۔ گربمنیدشرائط بوی صلی النّه علیہ وآلہ واصحابہ ولم حضرت اللّٰہ کی ایک خواص آپ کی مریکسی مرض صعب میں متبلہ ہو گئے۔ اس ستسرط پر علاج کے واسطے ر احنی ہوئے کہ جب و محل مبارک بیں جا کیں کوئی نعل خلا ن شرع وسنت سنبہان کی موجودگی میں ندصا در ہونے پائے۔ اتفا قاً خو وحضور پر توزشتها تِ ملا فات محل مبارک

مِن جِلَے آئے۔ شاہ صاحب تعظیم کے واسط کھڑے ہوگئے اور السّلام علیکم کم کر بیم گئے اور کهاکهٔ آب اس مختصر میاست میں بحائے امیرالمونین وخلیفته المسلمین میں آپ کی تعظیم بھیر فرض تقی ۔ اس سے زائداً ہے حالات سنتی تنظیم نمیں ہیں'' بیراکہ وہاں سے اُلم کھو ہوئے۔ ہر خید حضور ٹیر نورسے ان کور و کا گرب اکڑی ٹیکٹے ہوئے ایسے تیزیعے کہ گھریں کر دم لیا وزارت بنا ها وجود یکه نربها مامید سطفت تقران سه ما قات کرنی جای گراننوں نے صافت ایکارکر دیا ، فرماتے تھے کہ " یہ وزیرمحنتی جفاکش اور خیرخوا ہیں ور ہاست بیٹیاک ہے گر ''رافضی''ہے اور اصول حکومت اسلامیہ سے بالکل 'اوا قات ہی ا ورايني عهدين ايك القلاب عظيم ريفلط كى بنيا دوال ريا بيء " ايك وفعه سواري مباك سرورنگرمی*ں رو*نق افروز تنی بیٹا ہ صاحب مجے سے ملنے کو با پیا وہ م<del>ستند</del>یورہ سے چلے أَكْ بسربيركويس تواب وزارت بناه سيطف كياء أنفا فأشاه صاحب كالحي وكرأناد گفتگویں آگیا کمال حیرت سے فرما با کہ وہ ٹوکسی کے گھرینیں آیا کرتے ہیں میں نے عرض كياكه برك حال يركمال عنايت ورولي زميذول هيد ووالقدر كي تنب ولاوت کومبرے مکان میں ششریف فرمائتے اور نام بھی انہیں یے رکھا بحرو کہ میں ان کا شاگرد کے بیرمقام قدیم شکم نصیل کے اندر ملیدہ جیدراً ہا دہے چوسات میں کیے فاصلیے کیانب شرق واقع ہی اس کے باہر اطرات میں دور د در نک شاہی شکار کا ہ ہرجس میں ہرن وحیتیں برکٹرت ہیں بھٹریت غفران رکان مرمجوب علی خا اكثرسردر كرمي بغيرمبر ونشكار قيام فرايا كرت تفي اس بي ولسط سألار حباك ول ين والداهرية كما ثنا وٍ ه مکان محلہ خین گڑہ ہیں بنائیں۔ یہ محلہ بران دو پل سے کوئ تین میں اور شہراورسرور نگر کے نہیجے میٹ اٹع ہے جیلے گڑھ سب ہدوی بیٹھا نوںسے آباد تھا اور نامی جمدار ش دولہ فاں اور جنبہ فاں ہائے ہم سایہ نتے ہرجبعدار کے سب ہدوی بیٹھا نوںسے آباد تھا اور نامی جمدار شن دولہ فاں اور جنبہ فاں ہائے ہم سایہ نتے ہرجبعدار کے یا س خاص اُس کی سواری کے دو د وسو گھوٹراء ہیں۔ وہمرا دردنسی نفا۔ جا بکسیوارر وزانہ صبح کو گھوڑیے بھیری سکے کے لیکر شکھتے تھے بہتے اننی گھوڑوں پر سواری سکھی گئی۔ سرور گر ایک مساۃ سرد رسگیر کے ام سے موسوم ہے ان کی تبرین تریب اصف اگرارسطواه کے مقرویں ، ح ( ذوالقررحباك)

بھی ہوں ہفتہ عشرہ میں یا و ہ مبرے یا س تقلیت فرطتے ہیں یا ہیں ان کی خدمت ہیں جائر ہوجا تا ہوں یا ورمحفل تاع میں تومبری غیرجا ضری معا ٹ نہیں ہے۔ درارت نیا ہ نے فرما باکه نتما ه صاحب نهایت وی و قعت جمده دارا نگرنزی فیج میں تھے۔ ملازمت ترک پر کر دی۔ مال اسباب گھوڑے وغیرہ کل سا مان معاشر بنشا سے دست بر دار ہو کر نقبرانڈرند ا فیتارکرلی مجرسے نمایت اراض بین تم سے اگرراہ ورسم و محبت ہے تومیری ما فات ان سے کوا د و میں نے عرض کیا کہ میں ان کولینے ساتھ ہے آتا ہوں نوا ب صاحب خ ہنس کرفر ما یا کہ وہ ہرگزنہ آئیں گے ۔صرف ایک 'ندہرہے میں ہواخوری کو ہرجہے یا ہرجایا كَرْمًا بهول-تمهالت شيمه بريجا مك أجاوُل گاان كوگريز كاموقع نه سائه كايبشه طيكرتم إن ے نہ کمدو-الغرض میں فرودگاہ پرا کر منز در ہوا با لاخر بیفیصلہ کما کہ نواب صاحب کی ا راضگی کی مبلاح کرنی ممکن ہے۔ گرشاہ صاحب کی خفکی لاعلاج ہے۔ ہیں نے ان سے س عال كدمايتنا ه صاحب تهايت بريم ميوك ا وركها كدم بس اس رافضي عنى سع مركز نه ملول گا'' اورایناعصائے بیری لیکوشنے کھڑے ہوئے بیس نے کما بہت اچھا آپ جائیے بس تھی الازمت سے دست بردارہونا ہوں۔ اس واسطے کہ نواب صاحب کے خلافِ حکم یس نے آپ سے سب کچے کمدیا۔اب مجے کو مونے دکھانے کو کبارندر ہی آپ کی دعانے مجے کو میں۔ا فائدہ ہونچایا اب آپ ہی بے روزگار کیجئے۔ بیس کرشا ہ صاحب ببیھے کئے اور کما 'قردرو بحان درولین " میں ایک آزادلنگوٹی بندآ دمی سولئے انتظار ُ منتظ اینک الیقین اورکولی كام نيس لقول مرزاعًا لب سه

ہو حکیس غالب بلائیں سب نمام ایک فرگ ِ ما گها نی ا ورسبے معلوم نہیں ملاقات میں میں کیا کہ مبھوں "میں نے کہا کہ آپ مزاج قابو میں کھے اور صرف الاقات کر سیجے ہے۔ جبے کو بعد نماز میں نے نیمہ کے باہر کر سیان کچیوائیں اور خور در سمائی کر کمر بستہ نقط نوا ب صاحب کھڑا رہا ۔ لئے میں خاصا حب کلامی ٹیکے ہوئے خیر کے باہر کے کہ رہ بر فرایا میں اس باغ تاک ہوا نوری کرلول۔ باغ میر نے میر نے میں کے دوبرو تھا اور شاید سیندا باغ نام تھا، ہرطوف باند دیوار ہی صوف ایک دروازہ آبد ورفت کا تھا ۔ میر سانے سیندا باغ نام تھا، ہرطوف باند دیوار ہی صوف ایک دروازہ آبد ورفت کا تھا ۔ میر سانے کے اندر داخل ہوئے گئے میں نوا ب صاحب اسپ دواں تشریف کئے میں نیا کہ میں نے مرف کے ایک ایک بیا ہول۔ شاہ صاحب کما ں ہیں۔ میں نے مرف کے میں میں بوائے لیا ہوں۔ شاہ صاحب کما ں ہیں۔ میں نے مرف کے کہیں میں بوائے لیا ہوں۔ فرمایا سنے برخیا باغ میں تا ان کوا طلاع کر دی وہ ہوا ہوگئے۔ یہ فرماکر اپنی فرودگاہ پر تشریف نے گئے۔ میں نے ہرخیا باغ میں تا ان کا بتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کروہ سید سے چنج ل کوٹرہ میرے مکا کرایا ان کا بتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کروہ سید سے چنج ل کوٹرہ میرے مکا کرایا ان کا بتہ نہ لگا معلوم نہیں کس طرح باغ سے نمل کروہ سید سے چنج ل کوٹرہ میرے مکا کی در ہوئے گئے۔

جب شهر کے اندرجا آنا تھا تو ایک اور بزرگ سے واٹات ہوتی بیرجی ا مدا دعلی ان کا ارحد منتقد سے وائی ان کا نام نامی هر زا سٹر داربیک تھا کبیراس صرف پوست و سخوال اور اوج ریاضت سٹ قہ ہمایت زر درنگ دُبلا چرہ دراز فد کھا دی کی کمری کھا دی کی تعمد اور کھا دی کی کمری کھا دی کی تعمد اور کھا دی کی کو بی سینے سے در بیئر معاشس قرآن تجیدی جلدسازی بہار کھا تھا۔ اس کے بھائی مزراستہ سوا ریاک ایک تمرل صاحب جمعیت قدیم فاندان کے ابیر تے۔ فران کے درویشی افتیبار کی تھی کسی امیر کمیں کو باس شاہ صاحب نے ایناکل حصدان کے ندر کرکے درویشی افتیبار کی تھی کسی امیر کمیں کو باس شاہ صاحب نے ایناکل حصدان کے ندر کرکے درویشی افتیبار کی تھی کسی امیر کمیں کو باس

کے برہاغ حضوری ہے اور سرور گرکی سڑک کے قریب آقع ہوجانب جنوب سڑک کے معانب شال فراندیں جنرل ما ساتھ کی قبرایک بلند ٹیلے رہے اقع ہو۔ قبر کے محادی اسمان گرفہ تعمیر کردہ نواب آسمان عاہ ہی۔ ملک گدرا در مزار قریب محلہ نام ملی واقع ہی۔

ن<u>ہ آنے دیتے ت</u>ے۔مربد بھی کم کرتے تھے عمر علی ثنا ہ صاحب *ے گہری چیف*اکر ٹی تھی۔روز مرکوٹیا بوتى تيس مبرك برر شد حضرت سيد محربا وثناه صاحب بخارى جدّالتد ما العالماس وقت ناظم عدالت فوحداري ت - گرىيدوقت عدالت نام وقت ابنا غالبچه ولك مجذوب صاحب كى خدمت بيس صرف كرت سفة ا وردائم الصّوم و فا يم المبل تق -ا ثنائے امیدواری میں ایک خطرسیرحسبن صاحب ملگرا می کا مبرے تام ایا کرضافت علیٰ اُرْضُ جس طرح ہو سکے مجھ کو جیدرا یا د بلوالو اس زمانہ میں سلمان ڈگری یا فتہ لکھٹٹو ولى سے ليكريني ب مك نوست بدكوئى تمانىيں رېركا لەمين اگريقے مىي نورۇ ونيتن مى بيونىگر علاوہ اس کے سبید موصوت انگریزی عبارت آ لائی میں کسی نبرگالی سندیا فتہ سے کم نہ ہے۔ لس ا ن کا وجو د نمایت منعتنم همجها جاتا نها اوراسی وجیست انگریزی حکام مبی ا ن کنت قدر کرتے تھے جوانی میں بہت آزا دخیال تھے لیا تت کی غیوری اس فار تھی کہ اُگرزی حكام سے الاقات بھی مذكرتے تھے۔ اس سے كرصاحب بها دركواطلاع بونے تك إبر یرا رسے میں چیراسیبوں کے ما س بہت و برنگ بیٹیٹا پڑنا تھا اور اس کوسیدصاحب گوا را نه کرسکنے شقے بهند وستان ا ورنبگا له میں انگریزی مدارس کی آزا دا نه تقلیم کانتخبر شروع ہوگیا نفاا درا گریزی حکام کی تحکما نہروشس برحید دیسی انجارشل ہند و پیٹیریٹ وغیر ربان درازی شرفع کردی تقی سیدصاحب بمی آن اخبارول کے شریاب رائے ہوگئے اور او و حرکے حکام براین شوخ عبارت سے نوک جبونک سلبه حضرت ميرو مُسِّتْ ردحمة الله حن أن خرترك المازمت كركے مسجدا و جالدشا ہ رجمة الله عليه من گوشنشيني أخلياً فر ما ئی۔ نواب وزارت پنا ہدنے جا ہا کہ ان کی تنجا ہشش صدر وہیہ حالت گوشدنشینی میں جا ری رکہیں مگرھنت نے نامنطور فرما کی اس عذریت کہ انجرت بلا خدمت نا جا ترہے ڈوالقذر جنگ ہی حضرت کا مربیہ پیراردرگا ا وجالہ شا ہ صاحب کے جا نب شرق واقع ہے۔

شروع کردی ۔ اس وقت کے عالم آور حریعی جیٹ کمشنٹرسرجا اسے کو مریقے ۔ و ہ ان کشیخ عبارت کو برداشت نہ کرسکے اور اور ہ سیدصا حب کے واسط ناک ہوگیا یعنی حکام اگریز ان كى تنبيه يراً ما ده بهوسك بيس او دهسان يربيجت كرنى لازم بوگئى - اس يرث نى میں انہوں سے مجھ کوخط لکھا۔ میں صاحب معروضہ نہ تھا۔ گرجراً ت کرے سردر بار میں نے وه خط ورارت بناه کے ملاحظ میں بیش کردیا۔ وہ اس کو پڑھ کرائس و تت یہ کمرکروں عِلْمَ أَيْنِ خَامُوشَ مِوسَكَ عُرُوا لِانْتِرْمْتِيرَاحِيمَا كُلِامِيْ مِينِ نِي وه خطامولوي البين الدين خال کو دکھا یا بمولوی ایمین الدین خار اسینے ماموں مولوی عنیاتیت آرتمٰن خاں دہوی سے مارا<sup>س</sup> ہوچکے تھے۔ اس وقت جیند مرراسی انگریزی داں نہابت معمول لیا فت کے د فاترانگری<sup>ری</sup> بين نفل نوبس يا منترجم المازم تنفع بيس طرح كا وُن بين ا ونت أيا لوگ سيحه يرمشرا يا يا مولوی صاحب بین مولوی عنای<del>ن آر</del> حمٰن خاں انگریزی عالم شیمے جانے تھے اور بیفار<sup>ش</sup> لینے بھا کیے مولوی ابین الدبن خاں ماظم سرر ستند نغلیمات مقرر ہوئے تھے۔الغرض مولو ا ببن الدبن خا<u>ں نے مجرسے یو ج</u>یا کر سیر تیبن صاحب مثل عنایت الرحمٰن خا*ں مج*ے سے بغاو نونه کریں ہے گے اور میری اطبیان دہی کو با ورکرے کہا کہ سید صاحب مجھے ایک خط لکھیجیس ا بک رسا ارع بی بین نفوا فی سور ، الرحل مولوی صاحب نے مشارشها دیت پر نکھا نفا!ور مجھ کو بھی ایک ننجراس کا تطلب دا د دیا تھا۔ ہیں نے وہ رسالھی سیدصاحب کو بھیجد ماا ورعرب خطاكا تقاصاكيا بيندر وزبعد سيدصاحب كالجيمتنقيء بيخط نبام مولوي صاحب أياوهط مولوی صاحب نے نواب صاحب کے فاحظہ سیشن کیا۔ارشا دہواکہ میں نے آغا هررا بریک سے کمد با تھا کہ جے ائم بیں اور حالات بیاں کے دکھیس وہ ہی تمین سور دیس ك برانديشران كا مرواقعي كل اوروه اس وجهس بيس مرت الفرناراض ري-

نی الحال فیئے جائیں گے۔ ایندہ دیکھا جائے گا۔اِد ھرسرجاً رج گوٹیرنے پورا سا مان ان کی سرا کا کرلیا تھا کہ وہ پرلیٹان ہوکرلکھنٹوسے اُ تھ کھڑے ہوئے بیب بلدہ سے جو مرکان پر والیں اَ یا تود کھا سید صاحب مبری جاریا ئی پر بیٹھے ہوئے ہیں بیب بیب نے نوراً مولوی امین الدین خان کواطلاع دی انٹوں نے ان کو اپنے مکان پر بلالیا۔ اورایک کرے میں کھرا دیا ۔ا ور دوسرے روز لینے ساتھ نواب صاحب کے یا س لے گئے۔ وزیر وسيع الاخلاق ا ورسير صاحب ذي علم ا وربيها ك بهت ديرتك با ربايي ربي ا ورلكر ماره دری میںان کویسنے کا حکم ہوا اور وونوں وقت کا کھا آما با ورچی خانهٔ عامرہ سے مقرر کردیا گیبا ا ورحکم ہواکہ ما وُفتیکہ تم ا<sup>ا</sup>نیا مکا ن لوا ورکھانے کاعللحو انتظام کروتین سورو ہیہ ی<sup>ما</sup> ہوا زنم کو ملیں گے۔ بعدۂ چارسوکر نیئے جائیں گے! ورخدمت برمیرد ہوئی کہ مبرے ہی جاکورت کی تاریخ زبان فارسی می*ن تخربر کر* وا در تاریخ **و صلا مت** بطور بنونه ان کو دی گئی کررط زاختیا کرو۔ سیدصاحب نے فارسی کہی نہ لکھی تھی تاریخ وصّا فٹ ' دُرّہ کا درہ سے بھی زیادہ بليغ تقى كەبغيرا مدا د قاموس ايك سطر بحى اس كى تكھنى محال تقى مبيدصا حب چەكنم بىر ملىگے اتفاقاً أيك وى علم منشى معنوب درباران سے ملنے كوكئے اورابك دروورق درب ج کتاب ان کوککھ کرنیے کئے . یہ وہی وڑو ور ٹن نواب صاحب کے یا س لے گئے لہول شخضے يرس في ما الكربيرا المردياجي فاصد في في الكربيرا المردياجي وہ خط نہیجا لیس کے میرامبری عبارات نہ دیکھ لیر کے نواب صاحب فوراً "ما رُبِّكُ اورحكم د ما كمرا ستّحص كوليني ما ك نهر ليك دورا وراع لو

ک نیجف شایکی ارد داخبار کا نامرنویس تفا درارت بناه اخبا رات سے نفرت سکتے تھے اس واسط کرمشترا ان میں سے طبع ناجا کرسے میں تکویت کے البترا نگریزی مغیراخیا رہا تحصوص آنگلیڈٹرے مطبوعہ مسٹر پوئن خلاصہ کرکے میش کر اتھا یہ امریمی قابل ہیان ہو کہ کو ل اخبار بلدہ یا ریزیڈنسی میں جاری ہنونے یا تا تھا ربانی نوط برقرائیے موقون کرکے ان کومسٹر لوٹین عندفائی کے نیابت میں با ہوار چارصدر وہیم تفرد کر دیا بہاں یہ اپنی حن لیاقت سے مجیلی کی طرح تبرگئے اوران کا رنگ ایسا جا کہ بیدبٹراکت کپتا جان کلا رک مصور پر لور کی تعلیم انگریزی کے واسط نام زد ہوگئے۔ گو بوجرہ چندنواب امبرکیبرعمرۃ الملک نے ان کا تفرز نامنظور فر ما یا وربی اس عزت سے محروم ہے۔ میدصاحب کے آنے سے کچھ عرصر قبل و فتر معتدی عدالت سے میرے یاس رو بکار

ر تقیید نوط صفی گرششته اور ایل بلده چامیر حرغریب وجه الازمین عمده واراخها رک نام سے بی نا واقف تے بعد انتقال وزارت بناه چذفا فروش مقلس انگریز جمع بوگئا ور مولوی عمدی صاحب وغیرو ایل مندوستان شمالی نا ان کو ذراید این کامیا کی کابنا لیا اور اماراجه ترندر پر این لین ارطی انگریزی اخبار و لین شکنے لگا اور میالی با اور اماراجه ترندر پر این لین ارطی انگریزی اخبار و لین کابنا لیا اور اماراجه ترندر پر این باعث برنامی حیدر آبا د با ارام باط برای میسالد اس وقت سے جاری را با و رسم و برای برای استال اس وقت سے جاری را با در محل وجود کے ایک بیدی باعث برنامی حیدر آبا د با ارام باط برای استال میسالد استالد میسالد استالد میسالد استالد میسالد استالد استالد میسالد استالد میسالد استالد استالد استالد استالد میسالد استالد میسالد استالد میسالد استالد استالد استالد استالد میسالد استالد اس

ل ماريخ تقرره اردسم الششاء ١١

اس میں میری سفارش مکھی ہوئی تھی کہ میں مترجم اچھا ہوں - سبج سبن صاحب نے میری عام لیا قت ا درارُ د و انگریزی کی عبارت اَ را نیٔ گی از صد تعربیت کی ا دراب در با رہیں میں اوا صاحب مبری طرف زبا دہ مخاطب ہونے لگے اور اس فدر جربان ہوئے کہ مبری خاطر سے ایک قدیم در باری کا در با رہند کرد با - وجدید تھی اس برشمت در باری نے مجھے سے کہانیا كرابك لاكي خونصبورت خوستس طبع بوجوان مجركو لكفئوسيه شكوا د واگريسيند كيائه كي نوركو لكا ور نہ واپس کرد و ٹکا۔ا س کا ذکر سبتہ بین صاحب نے نواب صاحب سے کر دیا ۔الف*ل* میں نے و ونٹین ماہ اس و فترمیں کام کیا ہی تفاکہ ایک روزایک رُو بکار د فتر مالگذا رہے ہے آیا که نم فلان نابخ نئے مکان میں عاضر ہو کرمسٹرا و کا نر(اعصرہ) کے ساتھ کا م کرو۔ یہ صاحب نا زہ ولایت وزارت بنا ہ کے فرزندان با افیال کی تعلیم کے واسطے مفر میوے تقاوران کی مردی واسط ایک برگالی سلمان سن رسید المارم شفروه اینی فانگی سیت میں مبتلا ہو گئے امدان ہونمار تجوں کی تعلیم مبرے سپر دہوگئی اور بیاں برمیری مدرسا کالج کیٹے ہا لی کچے کام نہ آئی۔ بلکہ مبری عام کتا ب بینی نے مبری بچری مدودی او کا تراو<sup>ل</sup> توارُ د وسے ما دا قف دوم تمام وفت اپنی جمیلہ بی بی کی خاطردار ی بیں گذارتے ہتے جکل قبلېم ځچېرېي هميونه د می متنی - ا س وقت معدو<u>ت حي</u>نه طلبه مدرسه بي<u>ن متنے - لاکق علی ځال اور</u> ان کے جبوئے بھائی سعا و تعلی خال ہرد و فرزندان نواب صاحب وسرفراز حبین خال برا در سبتی زارت بناه و مبروا و رعلی خوا مرزاده نواب صاحب د برا درخروسی با قرعلی خال و فرزندان دار د مترعبدا لو با سبه یه د د نول سن رسیده شا بر<sup>می</sup>شن تین<sup>ن</sup> برر ا اس وقت نک کرفریب انتی برس کی ممیری عمری کی تعلیم او بیات در با ضیبات وغیره کو ما کام انبیل کی صرف شوق کما ب بینی کی وجه بح که مج کم مج عربی فارسی انگریزی کله پڑھ سکتا ہوں اور بیسی بڑے بڑے امور مین مصرف شوق کما جہ پیریزی کا میں انگریزی کله پڑھ سکتا ہوں اور بیسی بڑے بڑے امور مین ی عرکے تھے اور فرزند متفدم جنگ بنام محمد وسلیمان یا رجنگ شابیع بیت سال اور ا باب بیٹھا نوں کے جمعدار کا فرزند شا برسی ک خال مامی اورد و برا درجو بڑے اعاا ورحیو ا غامشه وسنق اورشا بدراج كتن يرتنا دوغيريم ايك يا دوطالب علم مرَّجن كانام يا د نهب رہا فقط ہی حین مطلبہ اس مررسہ میں سند مک سے لایق علی خال وسعا وت على خال براك وجيوت صاحب كملاف عے ليے ليے والوں كى جو ليا س كندهى بوكين ا بر كر روي أويال برسر وكفي الكرك وربر برك صاحب كدم راك بيتي يجوفي صاحب اسی فدر دسیلے سو کھے سیاہ رنگ ۔اسی طرح جبقدر مڑے صاحب ذکی اور قوى الذهن اورمابند سمهن فنص أسى فدر حمو ليصاحب غبى اورضعيف الذهن اوركم سمهت عظے میروا ور علی ذہن ویا د داشت میں بڑے صاحب سے کم اگرا ورسب سے زیا دہ۔ اقی دیکے طلبہ معمولی ذہن ور معمولی شوق کے نتھے ۔مسٹرا و کا ٹرصرف برا در ما قرعلی خاں و فرر تدعبدالوباب كويرها في عقد ويكي طلبه بمرى سيرد عقد ايك روز مسلرا وكانمان تاگردوں کومېرے مير د کرکے خود يلے گئے ۔ چونکه يه د و نوں صاحب پخته فهما ورس رسيد ۹ نفے اور مٹرا و کا نر کی فہمائٹ سے ان کی تشقی نہ ہوتی نئی اس د ن کے مبتلٰ میں کیے ذکر بيفمران بني اسرائيل كاتفاييس فان كعربي ام ان كوتبائ اور مختصر مالات ان کے بیان کئے اوراندلس کے ابندا ٹی حالات بھی سلنے ۔ وہ مجھے کو نہایت ہی دی علم ا وروسیع المعلومات میجیم ا در مبرے بیجر کی بڑی تعرب نواب صاحب سے کرتے رہج ا دېرمېرد و فرزندا ن وزارت بپاه ا و رميرسرفراز حبين د مېر دا ورغلي ا ورا غار وغېرېم کو ين ف سخت برط ا وربا فا عده صرف خود حبغرا فيبه واستدال حساب كي عاية مرك کردی اور روزانه رادرت انگریزی می تواب صاحب کے ملاحظہ میں بیجبا رہا۔جب

لارڈ نیبرا ت میکندا **لا وزیر غلم سے سانے** ائے اتوہ ہ مدرسیں ہی آئے اور نشتہ میں جیند مقامات حغرا فيهرك يوجه اورطلبه كحواب سصبت نوش بوئ اب مبرى منيرى خوب جمُركَئی-ایک وا تعدا وربیر مهواکهایک روز فرزندان نواب صاحب و غیره آبس میں مشورہ كركے سبق كى طرف متوجہتيں ہوئے اور ہا وجود ميرى ناكيد كے وقتِ درس بركار ختم کردیا ۔ اس عرصہ میں ہا مامحل سے آئی کہ سرکارخاصہ بر ہیںصاحبرا دوں کو حابھیجو رہیں ہے صاف انکارکرویا - اوراس نے وہی مبرے الفاظ نواب صاحب سے عرض کرنے اس کا انرسب سے زیا دہ نواب صاحب پر ہوا۔خلاصہ اٹبکہ ہیں اپنی لیاقت ہیں بے نظر قرار با گبا مشراً و کا ز<u>ر</u> سچاگئے اور مسٹر کرون نے آگرا و قات با زی بھی مقرر کئے بجین میں یں بڑا کھانڈرا سب دسی انگریزی کھبلوں میں سٹ ٹی تھا۔ اس وجہسے مظرکرون سے بی میری گری چھننے لگی۔ با ورجی خانہ وزارت سے میرے واسطے بالخصوص فواں نعمت مفرر ہوگیا صبح کو چائے یا نی د وہیر کا کھا ما 'سہ ہیر کی میوہ خوری معہ جا ریا نی کا حکم حاری ہوگیا وزارت نیا ہ بھی مجھ کو قدر دانی ولطف ہر ہا تی ہے <sup>دیکھنے</sup> سنگے ۔ا ورطلبہ کی برحالت تھی کہ با وجو دمبری سخن گیری کے حضرت حضرت کمک<sub>و</sub>سیٹے *استے ننے ۔* اس وقت حضرت بندگا عالى مبرجيوت على خال جنت آرام كاه ك سيم للهذوان وردرس قرات مجدر شروع بوگیا - مولوی محرز مآن خان ایک نهایت ذی علم نارک الدّنیا آزا دمنش صوفی صافی مشرب

سنت ہے وہ تعر<sup>ست م</sup>رم اسبے۔ سکت اعلیٰ حضرت میرم موب علی خاں تباریخ ہر بریع الٹا ٹی سٹٹلے تولد موسئے۔ اعلیٰ حضرت اِنفسل الدولہ کا اُتعال الأول مشتریم کو ہوا اُس وقت حضرت غفران مکا من برمجیوں علی خاں کی عمر دُ وسال جمیوا ہ کی بھی کیکر حضرت اِنفسل الدولہ کے انتقال کے جو متھے روزام اِسلطنت اورمسٹر سانڈرس رزیڈنٹ نے حضور میراؤرکو نیا برنج ۱۱رڈ لفیعدہ صفح کا بج مرند حکومت ہر تھا ہا ۔

من ارشعیان مشالم کی مرحادی الاول شه الم

درس پرمقرر ہوئے۔ بہت متنقی اور برہنر کارمتواضع منکسر فراج عالی ہمت اور مرد میداں تھے۔ وزارت نیاه اور نواب امیرکیرے در دلیشانه آزادی نے ملتے تھے ۔ الغرض چند ماہ بیں به خدیمت انجام دیمار با ساس می عرصه میں میں خصت لیکر و تی گیاا ورمتا ہی ہوکر جب اپ آیا نوست ناکه حضرت بنرگانِ عالی جنت آرام گاه کا انگریزی درس بھی شروع ہونے والا پحنه ا ورسید سین صاحب بلگرا می اس خدمت پیرمنفر کے گئے ہیں ربیدصاحب نے بھی جامہ ونیم وغیرہ لباس درباری طیار کرلیا اور حکم آخرے متطرب ۔ مشرباً مترس رزید شط نے وزار يناه كواطلاع دى كد كورنشط ايك الكريز كواس خدمت يرمقردكرك كي- اس كوبردوامرا ناملارنواب وزارت یناه اورنواب البركريران نامنطوركيا اوركيتان جان كلارك كوكر الكرمنطمدك درباربيب كسي مغرزعهده بريشف طلب كرليا - محرم سے چندروز قبل كيتا ن صاحب حبدراً با و بیس داخل ہوسگئے بڑی ان کی آ و بھگت ہوئی۔ اور با دشا ہی گھوٹے ران سواری کے اور کا ٹریاں اور جوٹر باں ان کو دی گئیں بیں ایک روز کو ٹی ٹو د مٹل بیچے ہیے کو مدرسہ يں طلبه كو درس شے رہا تفاكرا يك شاگر دسپيت مبرے ياس آبا اوركما كر چائے وزارت بيا نے یا وفر ما باہے۔ میں ممولی لباس سینے ہوئے صرف دستار پینے درس میر مشغول عما۔ تاگردىيىتىدكوجاب دباكەمىرى طرف سے ليم عرض كروا وركىوكەمىن معمولى لباس يىنے ہوئے الول - اگر تهان عطا الو تولیختم درس کمرب ته ما صر او نگار وه شاگرد میشه جبرت سے میری له ٢٦ حِلالُ مِهِ عَدْ اللهِ عَفِرت عَفِران مكان كى ما قاعده نغليم مُنهُ أي مِن مَرْضَ بُولُ. كَرُنغليم كاكل أتظام حضرت کی والدہ ما جدہ واحدالنسامیکم صاحبہ اور داوی صاحبہ کی منظوری پر تصریحا۔ نگر ان کیٹن عبان کا رک اوران کی علنحد کی سے بعدان کے بھا کی کیٹن کلاؤ کلارک کے سپر دینی ۔ ویکڑنام اساتذہ ان کے مانتخت سے معان کلارک رائیفل برگیڈ میں کیٹن سنتے بعدا زاں بعہدہ کر تل ڈبوک آف اڈ پہلاکے اکوری مقرر بوئے مصریح ایم میں جہاراتی ئے گراہتی بیری کی استقال کی وجہ سے انگلستان واپس سے اور کلاڈ کلارک جن کے ایک با وُں میں ب عقا النام أيم مين ان كي جگر ما مور موت.

طرف فیکھنے لگا۔ میں نے اس سے اس کی خاموشی ا ورجیرت کاسبب پوچھا۔ وہ بولا اُ پ کوکیا معلوم کس ضرورت کی وجہسے با دہو تی ہے جکم کی تتمیل ضروری ہے بیں درس کو جھوڑ کراً تھ کھڑا ہوا اس نے جھ کو کلیہاری میں بٹھا کرا طلاع کی۔ فوراً بلالیا گیا۔ وزارت ینا ہ ایک کونے سے نکیہ لگائے ہوئے بہت سے کا غذیجیا نی پر ننیل ہاتھ میں لئے رون افرونہ نے اور استے کا غذات کے نیچے کو بانج کے سکھے ہوئے تنے ۔ ایک کرسی پر مجھ کو سٹینے کا اُٹا ہ ہوا اور کا غذات الگ رکھ کرمبری طرف مخاطب ہوئے۔ سپلے لینے صاحبرا دوں کی بابت گفتگو تشر<sup>وع</sup> کی اس کے بعدارت وہوا کہ کی<sup>ن</sup> ن جان کلارک آب سے اُرد ویڑ ھنا چاہنے ہیں۔ آپ ان سے ملئے اوراینا وقت نکال کران کے پا س جانے <sup>رہے</sup>۔مسٹرکرون کو بھی کو لی عدر مہیں ہے ہیں نے حماقت سے دوعار میش کئے۔ ایک بہر کہصاحیزا دگا ک ورس بس بهن خلل برّے کا ووم ایک برصوں کے برصانے کی میں لیا قت نمیں رکھنا۔ برسکر نواب صاحب بنس بڑے اور دھے تھے میں مبرل کر فرما یا کہ آپ کا زیمے ستی ہے اور آپ کے چاتیجہ ہیں برکیا بات ہے۔ ہیںنے جواب دیا تمام خاندان میں صرف وہ ایک خواب کی وجہے شیعه موگئے کدا باب کٹا ہوا سر جھینے پر رکھا ہوا یہ کٹا ہے کڑم کوا ہل بیت علیہم اسلام سے ب ركهني چاہئے سالمار درازكے بعدحب وہ نيجاب سے مكھنوائے نو د مكيها كه وہ سرائم مكل مزا وبيرتها بجرفرما يأكه مرزا غالب مي توست يعه تي مين في عرض كيا كذبيم شيعه في الحب البت منتے ۔ گریز مب اختیار شیں کیا تھا۔ اس کے بعد ایک بند تفا فہ محبکوعطا کیا اور فرمایا کہ آپ سهپرکومدرسه میں نہ کئے کیتا ن صاحب کو رہ خطامیونیا ویجئے میں وہ لفا فہ لیکر کھڑا ہوا تو پیر فرا یا که ذرا بینهٔ حا وکیا آپ کو کچیت با نِ د ہل سے جی تعلق ہے ہیں نے عرض کیا کہ میری ا نواب صاحب کے صاحب را دوں کی تعلیم سی مبرے شرکی سے۔

والده ما جده شاله عالم كي نواسي من ورنهم لوگ ملازمت بيشريس ينانچ ميرك يروادا مرزاجيون بيك خال اوران كے بهائی اشرف الدولد مرزا اشرف بيگ خال و ج شاہی کے سردار تھے. پیرفر ما یا کہ آپ کے جیام زاعباتش بیگ بھی تو آودھ میں جاگیردا ہیںا ورگورنمنٹ کے خیرخوا ہ ہیں۔ الغرض ہیںان با توں کا اور سوا لات بے محل کا کچھ مطلب نہ جمحاا ور نہ ہیں نے لینے خیال کو آدم رصروت کیا وہاں سے بڑمردہ خاطراس مینے ين الله كرحليا أياكه بين بترمص طويط كوكيا بيرها ون كار بسرحال تميل حكم بين كتبان صاحب کی خدمت میں ہیونیا وہ باہر ہوا خوری کو جانے کی طیباری کریے تھے اس ہی کرہ ہیں بچه کوفورًا یُلَا لِیا ۱۰ ورلواب صاحب کا خط پڑھکر ٹریے جوکشسسے ہاتھ ملا ہا ورکھا ہیں اس وقت با ہرجا نا ہوں آپ کل صبح کومبرے یا س آئیے اور کو اُن اُردوک با عدیقے ا کیے۔ بیں نے کماصبح کو مجھے مدرسہ سے فرصت نتیں ہے اس ہی و فت بیٹے گئے! ور كردن صاحب كے نام خطائكه كرمجه كو دیا۔ بیں جانے لگا تو مجركور وك دیا۔ چید منطبا ور بھے اوہرا وہرکی باتیں کرکے رضت کر دیا ۔ چلتے وقت بیسنے کماکہ اگرد وہرکوآ ہے بلائيس توميں اطبینا ن سے آسکتا ہوں خلاصہ انیکہ یہ قرار مایا کر حب مجے کو فرصت ہوآیا کر و<sup>ں</sup> دوسرے روز مدرسہ سے کما نا وغیرہ کھا کر بھر ہیں گیا۔ بڑی خاطرداری سے جھے سے طےاور کهاکه میں حضور میں جانے والا ہوں دوتین حلے مجھ کور وُمن میں لکھ دومیں ہا د کرلوں گا! در العن لبلرار دومبرے واسطے لیتے آئو۔ وہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعدا نبی ل بی ہے بہر مله والده ما مِده نواب منورز ما فی علویه بیگیم بنت نواب فرنیتیه سلطان بیگی (زوجه نواب خلیل الله هال) منت میداد نواب شهرًا ده بیگی زوجه شهرٔ اده مرزا بختا ورنجنت نبیره ست ه عالم گیبرُنا نی این شاه عالم وغیرهٔ ماحشرت صاحب قران تر برین

مله تغلقه داربرا گائو ن ضلع مسيتا پور ماک و ده . بصله خدمات زمانه غدر بعبد دارژ لا رئن -

ملاقات کرانی معلوم ہواکہ و ہ مسٹر برآ ؤننگ کی بعیرہ ہیںا ورا ن سے نکاح نّا نی ہو اہے۔ نہا ت ذى علم اورشاء وه بين يغرض مرر وزوه مجسه ار دو كے حجلے لكھواتے تھے العن ليله كاصرف زحم مجهسة سسسناكرت نقايك مطرارّه ويرصنا نفاا وران كوسنا ناتفا وروزعاثنو محرم الحرام میں سہ ہرکوا ن کے باس گیا تو مجے سے محرم کے حالات مکھنے کی فرمانٹس کی میں نے کما بر ماریجی وا قعہ ہے کما کہ کیا ہیں کو ن پڑھے۔ تم مختصر حالات لکھ کرلاد وا ور کل عالمساح میرے باس کے آؤ۔ بیں گروائس آبا ورکوئی آدہی رات کا فلم فرسانی کرتے کرنے وہیں سوگیا ۔ صبح کووہ غیر کمل اوراق تحسیٹم خط لبکران کے پیاس کیا ۔ اوروہ برخطاورات و کھا کر نظر تاتی اور خطاصا من ملکھنے کے عذر کسے داپس کینے جا ہے۔ انہوں نے وہ اوران مجے سے لئے اور کما کچے مضا کقہ تنب میں بڑھ لوں گا۔ اور کل صبح کو آپ بھر مبرے پاس تا ہے ۔ میں خالی الذہن ہے فکر وہاں سے چلاآیا۔ د دسرے روز صبح کومیں گیا تو دہ ہوا توری كوكئة ہوئے نتے اور وہ كاغذميز ريسكے مہوئے نتے بيںنے نظرتان كے خيال سے وہ كاغذ أَلْمَاكِ السك ايك كوست ريكتيان صاحب كى تحرير تى كديس في تقريراً وتحريراً بوب امتحان کرلیاآدمی لاین اور میرے کا م کے ہیں۔ اس ہی کے نیچے نواب صاحب کی تحریر نفی کہیں نے بھی خاص اس ہی وجہ سے ان کا انتخاب کرے آیے کے یا س سے اے برقرین بڑھکر میں نے وہ کا نمذات میر بر رکوشے ۔ اتنے ہیں کیٹا ن صاحب موا خوری سے والیہ کے اور برات باكسة" بودودو" ( Alow do you do ) بول بين ہی مجرت بہ کماکہ آپ نواب صاحب سے ملے ٹنے یا نہیں اور انہوں نے آپ سے کچر کھا یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہیں اب تک الاا در نہ کو ک گفتگو مو کی بیش کر اہنوں نے چند سطرین لکفکر دیں اور کما کہ آپ انجی نواب صاحب سے سلئے بیں وہ خطالی گرفلان و

وروزمقررہ تھا۔ سیدھا دردِ ولت وزارت پرحاضر ہوا۔ ٹو اب صاحب نے اس ہی و فت مجه کوطلب کرلیا ۱۰ ول ا دم را دَم رکی د و نین با نین کرکے مجے سے ارشا دکیا کوکین ن صاب ای سے بہت خوسٹس ہیں میں نے دست بسندع ض کیا کہ جے کوسر کار کی خشی طلوب ہی ان سے کیاغرض علاوہ اس کے نہوہ کچے پڑھتے ہیں نہ لکھنے ہیں با نوں میں وفٹ خراج جأنا ، ي معلوم ننيس انهول من ميراجواب متنا بإنبيس چندمنط خاموش ره كروْ ما يا أي کچے ضروری امور کھنے ہیں ۱ س وقت فرصت نہیں ہے رہانے بیج آپ کئے یہی شلام كريك كموحل أياب ببيان ميں نے و مكمها كہ والدہ ماجدہ دونين تھان كيڑوں كے لئے ہوئے ہي ہوئی ہں۔ اور شیاعت بیگ آپ کی اٹا کا فرزندفن خیاطی میں ہے مٹل کتر ہوئیت کررہا ہجیة بس ن يوجهاك بدكياكيرك بين فرما ياكرتم بي في الكريم بي الما يحيا تفاكه على حار مربي مرا الراوكل حضور میں جانا ہوں۔ میں نے جبرت سے انخار کی توساجد پیگ اور واحب بیگ جن کی عمران وفت اليخ ماني جيم جيم بيرس ك تحى بول كمفح واه عبا أن الإ المبي توايك شخص لاتمي يرسوارا دمر سے نخلاا ورکما کہ جا وُتمہا ہے بھا کی کل صنور میں جاتمے ہیں۔ جامہ۔ میمہ سلوائو. الغرض میں 🐣 بانچ ہے بھرڈ بوبڑھی برحا ضرموا گھٹنوں کا اونجی احکن بیٹے ہوئے تھا۔ پُکڑی سرپر کرنے ہ ہونی نفی ۔ نواب صاحب مجھ کو ویکھ کرمسکرائے اور فرما باکہ کیتا ن صاحب بے آپ کو اپنی مرد گاری کے واسطے پہندگیا ہوآ ہے ا ن کے ساتھ ڈلوٹرھی مہارک میں جا یا کیجے بیس بیٹکر سنّائے میں رہ گیا یا ور دست بسننوض کیا کرمجے سے اسی خطاکیا ہوئی ہے کہ اِس اعلیٰ خدت ۔ سے عالمٰی کرکے ایک انگر بز کی منشی گری اور ترحمبز نگاری بربھیجا جا تا ہوں بیٹ انگریزی ا ل سرکارس موجود ہیںان میں سے کوئی کیان صاحب کے یاس تعین کردیاجائے میں نے چصا جزادگان مے ساتھ محنت کی دہ براد نہ فرمائیے۔ نواب صاحب نے بینکر حیرت سے

فرایاکداب کی عقل جاتی رہی ہے۔ یہ وہ فرمت ہے کسی وقت آپ خود میری سفارش حضور

یُرٹورسے کریں گے ہرحال آپ انجی نواب امیر کبیر بہا درسے سلنے جائیے اور وہاں سے چرم کر پاس واپس کئے۔ اس کے بعد نس کر فرما پاکہ آپ کے باس کیا سواری ہے۔ ہیں نے عرض

کیا کہ میرے یا س صرف ایک یا بوسم تدسیا ہ زانو ہے۔ فرما یا بہی پینی سیا ورا بک شاگر د میشیہ کو

یا وفرما کر مجم دیا کہ خالف مال سے کمو کہ آپ کے واسط ایک بالکی انجی طبار ایسے کے اور دوم کارک

بی سانہ جائیں۔ اور نموسٹک را و کوطلب فرما کو کم ویا کہ تم پہلے جاکو نواب صاحب کو اللاع کردوہ

ان احکام کے بعد محرمین طوت مخاطب ہوئے۔ اور فرما یا کہ کیتا ن صاحب بھی بہلی ہی ارڈور ہی میں انہیں میں نہیں ملک درباری

مبارک بیں جائیں۔ گا ہے کہ بی و ہا ل عاضر رہنا چا ہئے۔ گواس لباس میں نہیں ملک درباری

لباس ہیں ، ایک دن میں طیا دموسگ ہے۔ کل آپ بین کرمیرے یا س آئیے۔ چونکہ من کی الذہ

ایا تا مارڈ و فرما یا ۔

تا فرد و فرمایا۔

ك نواب عدة الملك المركبيتمس لا مرارشر مك نائب السلطنة -

میں نے بلا دح چندالفاظ عذرے کمدئے وہ مجھ کو ایک سددری کی طرف لے گئے۔ دو دروں میں دی طیعے معنے تھے تعبیرے درمیں جو میں نے قدم رکھا ایک بیرکہ نہ سال نہایت صنعیف بشکل مرکیض دمستها ربر سرحامه در برنها یت نورانی چیره جس پررعب و دا سبا مارت درختا بنت ہوئے ستے میں نے جبک کرسلام کیا ربخندہ بیٹیانی ہانھ یا تھے پررکھ لیا اور سکراتے ہوئے نذرنفول فرما کرمسند کے قریب مبیقے کا اشارہ کیا۔ یہ سہ دری نمابیت مختصر نفی۔ صرف در کی نیاب بھی ہول تنی اورا باہ جیوٹی سی الماری مندکے یکھے رکھی ہول تنی ۔وہ صاحب جو مبرے ساته كئے فقے وہ بھی سلام كركے بيليگئے اور نوسنگر راؤيمي حسب اطلب حاضر بوگئے اس کے بعدمبرا نام دریا فت فرما با میں نے کہا احقرکو ا غا مرزا کینے ہیں۔ بیس کرنرشگر <u>ا و</u>کے سے فرما باکر اتفاا ورمرزادو نول لفظ بڑے فاندان کا بتہ دینے ہیں۔ اس کے بعدم بری تعلیم ورزیب كاحال يوجيكر فرما ياكه آپ لطبني بجي طانية ہيں بيں نے عرض كيا لاطبني كارواج كسى مررسه بيں منیں ہے تھے وجیار باضی می جانتے ہوس نے کما بقررضرورت کما اس کے کیامعنی میں نے عرض کیا کہ جس فدرامتیان کے واسطے ضرورت پڑی ۔ پینٹکر تقوشی دیرہا موش سے ۔ پھرمرا میب دریا فت فرماکرکها که آپ کوتوبیا **ں لوگ جانتے بھی ہونگے . بیں نے عرض ک**یا سوائے مولوی می<del>ل ک</del>رار خاں اور کوئی مجھےسے وا نفٹ نہیں وہ ہی میرا مذہب بھی جانتے ہیں۔ فرما یا گواہی شنا ہدی کی ضرور منیں آپ کا بیا ن کا فی ہے۔ بہ کد کرنرسنگ<sub>ے</sub> را وُسے ارشا دفر ایا کہ نختًا را لما**ک سے ک**مدو کرمیں ان صاحب کولیے ندکر ما ہوں۔ اور میری طرف مخاطب ہو کر فر ما یا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ كويه خدمت مبارك فرمائے ترسنگر آؤے ميرى طرف ندر فينے كا اثبارہ كيا مبرى حيفالى تى - أس في اينا رو مال معدر قم مبرى طرف كفسكا ديا - بين تذريعي مبرى مسكراكر قبول فرما ئي ا وركها كه ذره بلجيه جا وُ۔ اوروه خود لمبي سيد صبيح گئے ۔ پيرخوب غور سے مبري طرن و بکيه كر فرما یا که تم سیچے که نم کس دمه داری کی خدمت پر مقرر ہوئے ہو بیں روز حشرتم کو کڑو گا۔اگر

کچریجی **بٹرد کا ب** عالمی کے خیالات نہیں یا معاشرتی میں فرق مایا۔ ہیں نے دست بستہ<sub>جوا</sub>ب و یا کہ بیز دمہ داری اس احقر و کمترین کی طرف عائد تنیں ہوسکتی ہے۔ بیں ایک ا دنی مازم محبور ومحكوم سركارا ورنواب وزارت بنياه كابهون اورصرف تغميل حكم ميرا فرض بحية ورنه اختياريت فخارے بمبرے اس جواب برایک دوآنسوا ن مبارک و نظرم الکھوں سے ٹیک پ<u>ٹ</u>ے ا ورفرا باکر میں اکھی سے ویکھنا ہوں کہ ایک انقلاب عظیم ہونے والا ہی میں جیز. روز کا تھا ہوں۔ میں کہاں اور حضور میر اور کی جمد حکومت و فخنا ری دلیجنی کہاں۔علاوہ اس کے حاضر باشان در د ولت کوچوموقع عرض معروص کا ہی وہ ہم کونضیب ہیں مصرف تم لوگ گراں حال رہوگے معلوم ہنیں کہ اگریز کا تقریعلیم میا درا نگریز کی قلیم کیا ایبا اثر دکھولائے مختارا ہبت دانااور دوراندلین آ دبی ہیںا ور نفول نا صرالدولہ کے ایک جوا صربایرہ اور مبرے كالكرا بهامي بالقراكا بح مرا كريزين كاربل مثل سبيل ب كون روك سكن بحرا ورئي من بھہا سے بعد آنی والی ہے۔ ہماری وصلع ہماسے مراسم سے بے خرا نہیں معلوم کیا شطر کے . پیمائے - ببرحال اس فذر توضر ورہے کہ ندہبی خیالات فائم رہس اوراً واب شاہی بین فر<sup>0</sup> ندكنے يليئے اورشن نقويم بإرتبريا اساطرالا وليج بينم و دربي سے نظر انداز ندكے جاكيں " يه فراكر عطركا حكم ديال وربيلوسك الكبريدل فيئ يراشاره تحاك برخاست، يسمي سلامك رخصت موكر ببرها وزارت بناه كي خرمت بس مينجا ول نازم عرب واكي بعده حسب الطاب ر دېروگيا - د ونول ياپ بيځ يغني تنفيت يا ورالدوله اور شيکور باک جي حاضر تے۔

د وسرے روزسد بركوئسي لطلب بين مليوں خاص بني عامه ونيمه وىستارو كراو ورارت پیاہ کی خدمت میں ہیونیا ۔ محجہ کو اس ساس پی دیکھے کر پہت خدہ زن ہوئے گر طامے کی قطع و بریدا وراس کے بندوں کو نالیٹ فرما یا بیدہ و ہاں سے سید ہا در و ولت شاہی برحاضر موا- با مرکے علوفائد برمیایہ جھوڑا اور یا میا وہ حامے کوسنجوا کے سوئے كئى علوخانے سطے كركے خلوت ميں مينيا۔ و ہاں ہر دوصاحب بيتى تهنيت يارالدوله و متحکم حباک میرے منتظر نھے - اول ہم سب نے نماز عصر ٹرھی ۔ بیدہ تہنیت بارالدولہ ا کمی جیموٹ اسامکان تھاجس کا مام روشن بٹگلہ تھا وہاں چلے گئے کیھے عرصے کے بید حبیضو<sup>ر</sup> يُر نور برآ مد سوئے نو انفوں نے مجھ كوطلب كيا جھوٹا سا دالان جھوٹی سى انگنائى دالان ميں مند تجبی مبوئی اس پر حضنور کلاه زرنگار بر مسر انگر کها دکھنی در بر مبی مبی حیوشیان ناب مرغم ترسر كونى الله برس كى علوه افروز تنظ ، وونين مائيس سفيدشل برت دوييون بي ليبني بيُون بيرشت مستادهٔ برسے میاں اور اُن کے بیٹے دست بہتر روبرف سندسٹھے ہوئے 'اوّل لفظ جو حصنور ریور فرارشا د فرامایی تھا کہ مو انگریزی بولی کسی ہوتی ہوسیار" ہیں سنے I pray far your Highness long life and sision is بر الم اس م بعد فورًا برفاست فراگ - و فاس اول وزارت بناه کی غدمت میں برائے نذر حاضر ہوا اور و ہاں سے حسابے کم کنیا ن صاحب کی غدمت میں گیا۔ له ماریخ باریا بی ۲۲ محرم الم ۱۲۹ همطابق شام ایج - اس باریا بی محتمین سال بیدسالگرهٔ مبارک کی تقریب سیسی

بجو ں کوسرمنی مرض اورسوروبیمنصب رکاب سعادت عطا ہوا۔

دوتين روزي ملاقات كي نوب ندائي هي ببت تباك عدم مل ادرتمام حالات سُن كروه اور ان کی بی دولوں منتے کہد - بالحصوص میرسے جامہ ونمیہ پہنے ہو کی لیکل رہیت متح الگائے۔ ر وزاقل درس مبارك ملاقات كپتان صاحب العلى لصباح ميس حسب قرار دا درد ولت فلك رفعت شاہي ر عاصر ہوا اور نگبی خانہ سے اُر کر حومعلہ مبارک میں ہیونجا -افتاب محل میں تہنیت یا کوالد ولہ' مُسْتَحَكِم جِناك - اكر أم جنگ -عرض مبكى معز الدين وفضيح الدين صاحب حاضر تفي \_ فيج ك والانول مي حكيم باقر على خال ومسيح الدوران خال وداكمر محداث وعلام وسكر مارجام بجهائب الوك بلي ته ان سب مصافحه وغيره الوار است مي ايك كم سن كوار عيظ امیرزافے ' دوہرا بدن جامہ ونمیر در برود کشتمارط ہ داراً صف جاہی برسر حند بصاحبین کے بمراه عاضر معني معلوم بهواكه مية طفرحنيك فرندنور شيدعاه شرمك درس صنور ثير نور بعيري ہیں۔ اُسی وقت ہرکارہ سنے خبردی کرکتیان صاحب چار میارت کا کیونے مشکم جنگ التفتال ك واسط در وازه يرجا كراسيم وست تبديت أيالدولد في وباركو كم دما كممل میں اطلاع کر دو حلد حصور میر اور برآ مرسکتے جائیں۔ اس عرصہ میں کلارک صاحب ہیں اگئے مجهس بالقوملايا وسب كويه خيال تفاكه حضور يرفوريل بارا نكر مزست سلتي بي مبا والرعوب بموجائيس - مرسي ف نواب وزارت بيناه كا اطينان كرديا تقا اوراب حصنورير توريجي سواك

له شاید دارمحرم مگرسسنه بادینس ۱۲

ہوا دار زنرن افروز سوئے بیندا مائیں سچھے سے تھے تھیں کتیا جاتے ہتھ ہاک زماجا ہا بینے ان کو وک یا خلاصان کہ دار جانب کے دو میں گول میراور کرسایں سیاسے دیکھ <sup>دی کو</sup>تی تھیں میں اور کلارک صا لْفرخنگ اور تحكم خبك كرسيون مرسمي بالكل حاضرا بنان و اأس وغيره الازمين سامنے سے ہٹ گئے ۔ صور رو اور کے ہیرہ مبارک سے فوت وظا مرز تھا گرمتی سے کیس نے جیوں سے دوتین تصاویر توش رنگ کالیں اور وہ سامنے رکھ کراُن کی نسبت باتین بانے لگا۔ بہان مک کہ ظَفر حباک اور حضور کر نورمنس بڑے وائں وقت اجازت کپتان صاحب سے کہا کہ اب صورت لیف سے جائیں ۔ کالارک صاحب مجمد سے بہت وش مجے اور بچے کوساتھ لے کر جے تحکہ کے بس اثبت کل چھے وال کے وسیع مدان کو دیکھ کر کہا کہ بیساں لالتجنس بنوانا جائينه كيِتان صاحب الكريزي مي كنة كئے ميں اُر دومين تحكم حبَّك كوسمجھا يا گیا - دوسرے دن میں ایک کتا فینس ملدی حانوروں کی تصویر والی اور ال کی نسبت حكايات والى ك كركميا - جسم مب يوميز مريقي ايس في وه كتاب كلولى - شيركي تصوي بكلى - انگرىزى ئىرىققالكيا اور اينى زبان من بيان كراگيا كوئى بيذر من بيد بعد بشاركهان صاحب میں نے کما و هوٹی ہے اب تشریف مے جائیے - خوش خوش صحبت برخانت الولى - دوسرے روزس سليٹ بنيل وغيره مي لياگيا - اول ڪايات خوان مو ئي بعداس کے میں نے سلیٹ سامنے رکھ کرشیر کی تصویر دہشتہ فرا بھنی ۔ ظفر جنگ نے اخر من کیا مشحکم جنگ اورکیتان صاحب سننے لگے ۔ محصور مراور نے میرے الق بینسا صین لی اور خو داس کی اصلاح میں شنول ہوئے الغرض تین عار روز میں *مہا سے حک*لف بوك كركويا من العمرس ساته كيت تفي وزارت بناه مجمت اي خوش بوك كايك گھری مع زخیر مذر نعیشت کی جنگ مصنور سے یا سینجی که محمه کوعطا فرمائیں اورکنیان کلارک صاحب

سنے فاص ڈنرکی دعوت کی جب ہیں نواب وزیر مع جنید ملاز بن شل سیر میں صاحب ملگرامی
میرریاست علی اور امرا ہیں نظام بارجنگ وغیرہ مرعو ہوئے ہیں نے اس شب کو عمامہ
فرح آبادی سربر برکھا تھا۔ جس پر سیر صین صاحب نے مجھ کو کا کئی خطاب دیا اور و اتنی
سیح خطاب دیا ۔ اس و اسطے کہ آئنی ٹری کا میابی کے دبد ہیں اپنی آستی بھول گیا تھا
اور اترا آبا پڑرا بھر آبا تھا ۔ سید صاحب کے اس خطاب نے چو کیا دیا ۔ اور عامہ آباد کر
یگڑی مربر درکھ لی ۔

فلاصہ ایں کہ دوسرسے روز میں نے حروف انگریزی کا درس شروع کر دیا اور طفر بیگ کو دھمکا دھمکا کر ہینے صفور پر نور کی نظروں ہیں اپنا و قارعی قائم کرلیا ۔ابدری کا دستوریہ تھاکہ میں اورکمیتان صاحب اوردُصنور پر نور و ظفر جنگ ساتہ بیتے ہے ۔اور مستحکم جنگ وغیرہ کل عاصرابش نیسے کے بیزیات ہیں لینے لینے چار جامے بھیا کر عاصر سے مجھا کہ ماضر سے تھے ۔ دس بیجے سے قبل درس برغاست ہوجا تا تھا ۔اور میں وہاں سے اُنھ کر مرت ورارت بینا ہ نے اس عدر مراز من نے گرزے مصلے کہ نواب وزارت بینا ہ نے اس عدر سے کہ حاضر بانبان در دولت ہی سے بین فائل کا مہنیں لیتا ۔ میری حاضری معاف فرائی میں سے کہ حاضر بانبان در دولت اُن مرزار فیے الدین بیگ بلاکو و ہاں ملازم رکھا دیا ۔ یہ میں جند روز میں ایک میں کرون اور استدائی تعلیم میں جند روز میں ایک میں دولت وہ بربیانی میرا سے ورس میں کنیک کا بی میں در اور اب اس کی بدولت وہ بربیانی میرا سے درس میں کنیک کا بی کار گذرا اور اب اس کی بدولت وہ بربیان

ک ندن کے وجوان رمگیلوں کا لقب کاکس برجم یہ جاک میں ہے

على مرزارفيع الدين مبك مروسي بيجا مرزا عاشور ميك كر شخصه ميت - انتقال مقام على كره عاه رمضان موسم الدين الدين مبك م وحيثي بيجا مرزا عاشور مبك كر شخصه ميت - انتقال مقام على كره عاه

د ان گر ہو کی کہ تا دم تحریر ہرا اس سے گرفتا رہوں بینی اس ہی مرحوم نے مجھیں اور سیصین صاحب میں نااتفاتی کی سبت ڈالی جو روز بروز بڑھتی گئی۔ کئی بار پیر نوبت بہونجی کرمیں ڈیوڑھی مبارک سے کالاہا وں گرم مار بروردگار عالم رضم و كريم مل طلاله وعمم نواله في محص سيان صل وكرم سن مجركو بلا ميري حب تجو وكوشش کے بچالیا - اور ایک میں ہی استاد حضور مرفور کا ہوں کہ درس کی ابتدا میرے ہائد ير بونى اورختم هي ميرك باله بربوا- دوسرك أستاد بيج بين شريك بوئ ياقبل نقم غائب ہو گئے اور ایک میں ہی خوش قسمت ہوں کہ برابر مور دِ الطاب شاہی رہا اینا رعب قائم رکھنے کے لئے ایک قدیم انگرزی تدبیر میرے دہن میں آئی ۔جس کو وسنگ بوائے " کہتے ہیں ۔ یہ تو نامکن تھا کہ بین ہروقت طفر حبگ کو دھمکا تا ہما اس واسط كدىيد ذات بابركات حصور بر نور جله امرايس ان كا مرتب اعلى عما اور سنرا دینی تو و همکی سے زیادہ نامکن تھی۔یس تجویز یہ قرار با بی کہ چید مصرف ان رکاب سیادت کے بیچے بھی حاضر رہیں۔ اور ان کوعلیجدہ درس دیا جائے گویا ایک مكتب مختصر ميرى بگراني ميں قائم كيا جائے - اور ان كى درس دہى كے واسط میں نے مرزار فیع الدین بیگ کو اپنی بیٹی دستی میں ہے لیا ۔اُن بین معصرف مماریل كانام ما دره كما حواب بخطاب ممتازيا رجنگ افسالملك مهادري دامادي سيمممارس ان تجوِل كومين روزانه دهم كاتا اوراكثر دوتين بديمي لگا ديا كريا تفايكسي وقت مين عليم تحويز كئے جاتے تھے - اگر حيشا بان دہی ہيں اس كے خلاف دستور تھا - جيا نجيہ ملاً جیون عالمگیر کی خوب گوش ال کرتے تھے - الغرض صبح سے دوہتر ک دریل مگرز اور بید دوبردس مولوی مخرزان فان صاحب شهید بدا و قات درس کے مقرر بوکے سے سے سے مقرر بوکے سے سے مقرر بوکے سے سے مطقر الدین توثنانوں سے تابع اللہ مالکہ ایک سے سے ا

مولانا کر زمان خاصی شهد نهایت احباب پرست آدمی سف اکر الم حاجت ان کے ذریعہ سے کا میاب ہوتے دہتے تھے۔ ایک روز ایک غربیا لوطن امید وار کو اپنے ساتھ دزیر با تدبیر کے پاس لے گئے اور فراما کہ آپ تو مختا راللگ لفظاً ومعنی ہیں۔ یس مختاج الملک کو آپ کی الاقات کے واسط لایا ہوں۔ نواب صاحب نے فر رامتول منصب سرشتہ دیوانی سے حاری فرادیا۔ ہیں ہی ان کی الاقات سے مشرف ہوا۔ رائے یہ قرار بائی کہ میرے مشودہ سے علاوہ درس فرآن مجد کچھ درس فارسی ہی شروع کردیا یہ قرار بائی کہ میرے مشودہ سے علاوہ درس فرآن مجد کچھ درس فارسی ہی شروع کردیا ۔ ایک اور وقتا فوقتا کے بیر فرصت میں ہی ان کی فدمت میں حاضر ہوتا کہ ہوں۔ ایس بادہ بیر حاوی تھا۔ ایسے با فدا شعے کو ان کا فقیرانہ رویب تمام اہل بلدہ بیرحا وی تھا۔

ان کی شہادت کا بھی عجب قصد ہے۔ طلبہ ہر طرف سے آن کے پاس محقولات فرمنقولات فرمنقولات فرمنقولات فرمنقولات کے ایک ہددی سیمان نوجوان سرنفرت صاحب کا مربی بھی ان کا شاگر دھا۔ مولوی صاحب نے ایک محلد کتاب تردید ندہب ہددی میں صاحب ہددی میں صاحب ہددی میں ان کا شاگر دھا۔ مولوی صاحب ہددی میں ان کا شاگر دی میں سے ہددی میٹھا نول کو غصتہ آیا۔ میدنفرت صاحب بھی مولا ناکے شاگر دیر شعید ہت ذی علم اور ہددی میٹھا نول کے امام اور میں ناز میں مولا ناکے شاگر دیر شعید ہت ذی علم اور ہددی میٹھا نول کے امام اور میں ناز میں مدین سے چندہ طلب کرکے ۔ انھوں نے آس کتاب کے حوال کے واسطے لینے مربدین سے چندہ طلب کرکے ۔

ب مرزاشاه علی بنده اندرون مله ه - برادر کلان مولوی میسی الزمان خال بولنا توزان است مرزاشاه علی بندا توزان ما مرزاشاه عند بوائد من ما برای میست ۱۲ می می از ۱۲ میست ۱۲ می می از ۱۲ میست ۱۲ میست ۱۲ می می از ۱۲ میست ۱۲ می از ۱۲ می از

ا کے عربی کتاب خانہ مبنی اور مصروغیرہ مقامات سے جمع کیا تھا۔ گر کیا یک اُس نوحو اِن مدوی کو اسی حمیت ندمی آئی کہ اپنی جان نثار کرنے کو مستعد ہوگیا - اس کی والدہ نے اس دن اس کو نملایا بالوں میں تیل ڈالا ، سرمہ آنکھوں میں لگایا۔ کھول کے ہار گے میں ڈالے اور ایک مجھرادے کر کہا کہ بٹیا شہید منو اور ہم کو بخشوا کو وہ اُس وقت بهوی که مولوی صاحب سیدمی بعد ظرقرآن پرهست سی و اس فاول دو ركست نما زاواكي اورهيراً مهمة اكر اس قوت سع محيرا ماراكه مولوي صاحب كاول ومكرسبك كالما واب وزارت باه النامي كلكة بدك القات صدرصوبدا مالك مندكَّت موك تص اور نواب مرم الدوله ان كے بعا نج مندورارت ير نيابتر منكن تقوكه يكايك بلده فرخنده بنيا دس ايك شور وغل مح گيا - گروه اركاكس كمت نفيكل كر جنيل كوره مي سيد نصرت صاحب كي خدمت مين بيونخ كيا - إلى مليده اور ما محضوص مندور پھانوں اور عربوں سنے مدلا لینے کے واسطے کمری ما مده اس ملدہ کے دروا رہے بد ہوسگئے۔ چارمیا د پر توسی ہو کے گئیں - کرم الدولہ مرحوم نے کال ہتقلال سے اس مرحلہ کو سط کیا اور اہل ملدہ سے وعدہ کر لیا کہ نواب وزارت بیاہ کی واليسي يرادوا مدلا ليا جائيے كا - چانچه نواب وزارت ياه في اكر كل مدوى بینها نول کو داخل ملده بهونه کی مالنت کل کر دی اور سیرنصرت صاحب کو ان کے مکان میں قید کر دیا مجرم کو منرائے قتل دی گئی و ہنتا کھیلتا گو رکھ املی

کے بنیجے اپنے ندمہ، پرتصدق ہوگیا۔ تہیں معلوم حدوں کی گود میں گیا ما اڑ دہائے است فدران کے بیٹ میں گیا۔ بہرحال میرانفقان کر گیا کہ میرا ایک زبر دست قدران میرے ہاتھ سے بڑک گیا۔ ان کی عگہہ ان سے برا درخود مولوی نیج الزمان خال مرحوم حربیعے امتانہ وزادت میں میرے خواجہ ماش سے 'بیاں می میرے خواجہ ماش بنائے گئے۔ مولوی صاحب نے آت ہی بیٹ بھائی شہید رحمۃ اللہ مقال کرے کل کا فاتج من شروع کئے اور میت جلد سے محل کرے کل کا فاتج میں کو استظام ڈولوڑھی مبارک سے محل کرے کل کا فاتج میں کوسولئے صطب و داب گرد واطران کو سولئے صطب و داب گرد واطران میں جایا کہ نواب و زارت پنا دھی ان سے کویا نور میں قدر اپنا رعب و داب گرد والم ان میں جایا کہ نواب و زارت پنا دھی ان سے کویا نے ساتھ کی ۔ اور تجہ سے تو اس قدر کا نوائی کویا کی کرنے کے کہا کہ نواب و زارت پنا دھی ان سے کویا ہے کہا ہے۔ اور تجہ سے تو اس قدر کا نوائی ۔

وعوت عام الطراق فالم

سله اس دوزا ہل بلدہ چا میروج غرب اپنے ہاغوں میں یا سبزہ زار میدا نوں میں چلے جاتے تھے اور اس سے مکھ سبزہ روز نما کہتے تھے یعبی قدیم دہلی کاریم تھا قدیم دہلی کے اکٹر مراہم ومحاورات زبا نی اس وقت کہتاری تھے شاگا بیٹ ایک ما کواٹی اپنے لیٹے کے شرک اخور ہی تھے کوشور نہیں کرتے ستوخ ہر آیا جا تا ہی شور کرنا خاص محاورہ اہل دہلی کا تعا یا مثلاً تق کی جگہ تے اور خ کی حگہ ت بولنا جیسے خاجی جی آپ کے خلمان میر کوا بیٹھا خاہر نہا ہو کہ تو کہ اور ج کی حگہ ت بولنا جیسے خاجی جی آپ کے خلمان میر کوا بیٹھا خاہر نہا ہو کہ کہ تا ہو کہ تھا تھا کہ ارسے کم بخت کمیں تو تق بول آس نے کہا بہت قوب بلا ایک موز خلام نے کہا ارسے کم بخت کمیں تو تق بول آس نے کہا بہت قوب بلا ایک موز خلام نے دانی ایران دفارس اب کرے بی ساتی کو سانی کو سانی کو سانی کو سانی کو سانی کو سانی کو بلول در خار کی کہی ہی بول جال ہو بال عوب تق کی حکم گئے تال کو گال وقل کو گل زبان زوام ہوان کی اولاد سندی و بلول در لیک کمی ہی بول جال ہے۔

نها پیت حیت وجالاک فارسی زبان کے فصیح و بلیغ ت عرفه پیرسی مبارک کے کل اتظام بیں ہل ہار ذمیروا ریسٹیرومیش وست خاص نواب وزارت نیاہ تھے نقیم حصّہ ہائے تیاڑونذر وکل د گرِ تقریبات انررونی و مبرونی بینی مردا مذو زنا مهٔ و انتظام در با ریالے مفلی وانگرزی وسرزشدان فیج و کا رفائجات آ ہنگری وغیرہ بڑے بڑے کام ان کے سپر دیتھے۔ مجہ نا چزہے ربط خاص ر کھتے تھے اور دقت فرصت شعرا شعار کی تبستہ گڑم رہتی تھی۔ فارسی شعرا درفارسی عبارت کھتے أردوكي دوسطار عبي ندككو سكتم تنف ملكوعيب سيحق تصروبلي سي مبي زما ملاعار كالسيريم تقی- ان کی بھی بڑی کوسشش ہی تھی کہ جو مراہم وقوا عدو صوابط شا ہان دہلی صرت آصنا کے وقت سے چاتے میں ان میں کوئی فرق نہ آنے پائے اوراسی وح سے راج صا ا ورمولوی سیح الزماں خاں صاحب میں ہمیٹہ کھٹا بیٹ رہی ۔ شب برات میں بین عارطرف أتشارنان ببونخين، دُيورْس مبارك سے بزرتية كراكتيم اص اور وزارت بياه اور نواب الميركبير ونواب خورست بياه وساعنا يات خاص - اسي طرح عيد المحلي من ونط كا گوشت نوروزیں انگھے الموں کے موسم میں انبہ وغیرہ ہرموقع ومحل کی تقتیم راجہ موصوف سے متعلق تنى اورسي صنوابط قديم تشأيان دبل بيفت تقتيم خاص الخاص صرف بنام وزير وامرآ

 پائیگاه ومشکارا وربعض قصیم خاص صرف بنام حاضرباشان ڈیوٹر می مبارک اور بعض تقسیم عام بنام کل الا زمین ڈیوٹر می مبارک و منصب اران رکاب معاوت بلاا متباز سواکر تی تھی۔ بالحصوص موسم اتبہیں کھانجی آموں سے بھری ہوئی سب کو تقسیم ہواکر تی تھی۔

ميرابهلا تجربه دربا منغلئي

رمصنان تربی کامپیناختم ہونے کوآیا بلدہ ہی عیدکی تیاریاں ہونے لگیں۔شاہان دہل کے عہدیں ایک محکمۂ احتساب فائم تھا۔ تول ناپ ' نرخ بازار' اوران اورصوم صلوۃ ک عدم بابندی مرازارا موربرعت جیئے قمار بازی انته بازی ادرددسسری براخلاقبول کی اصلاح مختسب صاحب کے سپردتھی عبید کے روزقا ضی صاحب کی سواری کلی۔ اہل باہدہ زرق برق مع طوس وشان وشوكت على قدر استطاعت دمراتب باتيون گهورون ميكوا دا رول أ میانوں ہیں سوار۔ نقاّرہ نوازان نشان حمیکان جوتی جوت گروہ گروہ عید گا ہ کی طرف روہ م ہوئے۔ اسلامی نتان کا نقشہ اُ کھوں کےسامنے پیرگیا۔ محرم الحرام کی نا سزا برعتوں کا رنج دل سے دھل گیا۔ امرا کے ہاں دربا رک تیاریاں منشرفا ومترفین کے ہاں فرزق فرو ا ورمكان كى صفائياں خوشنوئيوں سے تمام ملبرہ ايك طبلهٔ عطار بن گيا تھا۔ ہندوا ورمسلمان جوا ہڑ گا ر زبورا ور زنگ بزنگ كالباس مينے ہوئے و شار ہائے مخلف الا لوان برسر كركبته مرطرف الب گلے بھرنے ملکے ۔ توہیں دغیں ۔ ٹا رختم ہوئی ۔ لوگ گھروں کو دا ہیں آئے۔ ا مرانے درما رست ہی میں حاضر ہونے کی تیاریاں کیں۔ اہل بلدہ اپنے اپنے علاقہ کے ا میرکے دربارکے واسط متعد ہوئے۔ ہر کوچہ و بازار میں بندوتیں دغ رہی تقیس مرزانو كاتصيره بإرآگاع عيدست ونتثاط وطرب وزمزمه عام ست

ا مِتْدِتْبَارِک تَعَالَیٰ کاسٹ کرا داکیا کہ بعد دہل کی تباہی کے یہ شان وشوکت اسلامی اس کے مجھکو پیاں دیکھائی میں بھی سا وہ لباس جامہ و نبمیہ و دستنا رو کر مِیا نہ میں۔ ڈیوڑ سی کی ط<sup>ن</sup> ر والنه بوا- مواربايل با علوسس و خلام كا وه بجوم آماك دس منت كاراستدا يك گهنز ميخم موا افعان وخیزا پی کمی ظاندیں اُنترا۔ جو محلہ ہوتا ہواراگ مانے عل کرخلوت میں داخل ہوا۔ العظمت مشركام ميدان وسيع خلوت كااندروبا مرمنصبدا رول وحمعدارون امراسه رمره و شیرفا ر خوش باست این لبده سته بهرا موا خلوت مبارک فرش و فروش شینسهٔ الات سے بطرز قدم اُراسة با سر*کے دالان میں اس*ازہ مسند شاہی جی ہو گی مسند پیش بڑا ہوا اس میرمیر فرمشس ركه بوسنِّ - اس كے نزديك كے والان دوم تيں شاميا مذ أطلسي كھني ہوا ، ينتج جند قوال سانهائے میسیقی لیے عظمے تھے۔الغرض بیمبرکرتا ہوا میں روشن نیگا میں مہونجا بصور پراور مراسع بندل لباس برأ مرسق يمنيت يا ورالدوله وكبيل رياست تحكم جبك آباليت اكرام خباك بهتم خزا ننصرف فاص عرض ملى وستراكدين صاحب وقيسح الدين طاحب من جانب فواب شمس الامراء المركبين وروست بسته عاضر تھے۔ جھ كوحرت سے ديكھ كركها كر مجفظ مراتب م كول أستنا دوربارس عاضرنيس بونا بين ني جواب ديا بين دو وجه عنه حاصر بوا-اول اینکه مین معمدل استاد مول و دوم محیکو هراسم دربارشا بی کے دیکھنے کا استیاق دامنگیر ہوا۔ اسى دقت ہركارول نے وض كياكرد بوإن لسوارى فيل دعا رى البيو پنجے اس كے بعد د و سرسه سر کارول نے اطلاع دی که امیرکیبر بها درایبواری بود به دروات یک بهویج کئے۔ اسی طرح بیتیکا را در دقارالاهرا و و نیره ا مرائے عظام کے آمد کی اطلاع ہوتی رہی ستے کہ جنگ و معزالدین صاحب نے ملبوس قاص بیٹایا اور براہ راگ مالا قلوت میں لائے۔ ایک شور مراکک شروع مروا- دور در ياك جهال جهال اوك بين مقع الكه كطرے بوتے حصور تيراور منارت إى يزاليه افروز بوسك ين دربارك الك ايك كوسف مين كورا سيرو مكيف لكا-

سب سے پہلے نوائیمس الامراامیر کمبر بہا درآ داب گاہ برعا ضربرے بچو باروں نے آ واڑ دی فكاه روبرو ادب سے كا طب تواب اميركبيرت محتشم الدوله وتشيرالدوله خميده محكرسات تسلمات وكورنتات بجالاك - نذركزراني -اس كے بعد چوبداران دربار رست برست بواب ساحب کوخلوت کے ادبرلائے اور وہ آ داب کالاکر روبرو بھیگئے مختشم الدلہ مور جھال سے کر منتے۔ اس کے بعد دیوان آواب گاہ برجا صربوے اور اس مسلم تسلمات وکورنشات بحالائے۔ ندرگزرانی اور بالائے دالان روبرو میٹے گئے۔ سرا میر کا مسلام اسی طرح ہوا کہ چیدا را قراب آ داب گا ہسے نا اب غلوت لاستے ا وردست گرفته نذر داد الته ا وربعده حمب الحكم خلوت يرلاكر روبروي مندشايي مهاتيم آ داب گاه سے آالب خلوت ایسا ہجم در ما رایس کا تھا کہ جد برارلا مایں مار مار کرلوگوں کو ہٹاتے تھے۔ایک وولکڑ مایں امرائے عظام کوسی لگ جاتی تھیں۔ جنا پخراس در باریس جامه ونمبه كرم الدوله كالجيث كياتها اور تركيات صاحب بعنى لائن على خال فرزند وزارت في کے بھی جوٹ آئی۔اس کے بعداب تھیلیاں سرعلاتے کی مذروں کی بیش کی کنیس۔ و زارت کی طرت سے تمام ملازمین ریاست عدالت دمال درکو توالی مه فوج کی مذر دں کی بڑی بڑی تھیلیاں میں ہوئی۔ اسی طرح ہرا میر کے علاقہ کی تقبلیاں میں ہوئیں۔ بھر سرطرت كل ابل دربارندرويني كودوار مرساء اورجوبدارول كى لكرايا سفرا مقرسيطي لكس اس کے بوتہنیت یا درالدولہ نے مستدیکے کیہ برل دیتے سب امرائے عظام اُ تھ کم آ وا بگا ہ برجا کر رخصتها نہ تسلیات بجالا کر گھروں کوروا نہ مہوئے جضور ب<sub>ھ</sub> نور روششن گل

ا میں نے دو قع باکر و زارت پناہ سے وض کیا کہ چیدا را ن شاہی نمایت میاک اورگستانے ہیں گر اس طرح امرائے عظام پر بھی لکڑیاں جلاتے ہیں جیا بخہ بڑے صاحزا رہ کو صرب شدید انگی اس کا انتظام کمیوں نسر کہا جاتا ارشاد مواکہ ہاری بڑی شمت ہم کہ مشاہی چیداروں کی لکڑیاں ہم پر بڑیں۔ اس میں میں ہاری غرت اور ہا لر نخر ہی کس کی جال ہم کہ مشاہی چیداروں کو بہوں مجم کرسکے۔

ىيى تىشرىن لائے اوروياں ماضربابشوں نے نذري گزرانيں عيدكا دربارخم مواسيں بيتات د كيكور خوش واليس آيا-

ميرا بيلانجر ببردر بارا نكرتري

تاعد صرت الریابی کرا تھا مند برحصور براور ونت افروز ہوتے سے۔ رزیڈ طاع براہیا درخواہت باریابی کرا تھا مند برحصور براور رونت افروز ہوتے سے۔ رزیڈ طاع براہیا برہند سرحوبت آثار کرسی سے جانب فرش بر شجسیا تھا۔ بائیں جانب دیوان شبکا را درا درا خطاکی مجھے تھے۔ حضوت افضل الدولہ کے انتقال کے وقت قبل از اینکہ رزیڈ بط کو اطلاع مہو مقدم حبک جمعدار عوب نے دروازہ ہائے بلدہ پرقیف کرلیا تاکہ کوئی انگریز یا کوئی انگریزی مقدم حبک جمعدار عوب نے دروازہ ہائے بلدہ پرقیف کرلیا تاکہ کوئی انگریز یا کوئی انگریزی مارا در میں بدائے عظم ام در دولت برحاضر ہوئے اور میں محبوب علی خال کو مدیر برشاکر بازی کران دیں۔ اس وقت دروازے شہرے کھوئے گئے۔ رزیڈ بنٹ نے بست عل مجا کر بریاں تو معا مل ختم ہو جا تھا۔ اب در ٹیرٹ نے بیرضد اور بہ طال کو کرسیوں پر با ہو تا آتا رہ ماول گا۔ در مذبوب کام بغیر میری عاضری کیا۔ کرسیوں پر با ہو تا آتا رہ ماول گا۔ در مذبوب کی تم نے سب کام بغیر میری عاضری کیا۔ کرسیوں کا دربار شروع ہوا۔

اس بارایک خرنطیرصدرصوبه دار مالک مند نبا م شاه دکن اس مقعمون کاآیا کشانبراد مل عهد ملکی منظر بهند براست سیروسیاحت مالک مقبوط به آرست بین کل رؤسار با آقتدا به مند فلال روز و مایریخ معمورهٔ مبینی بین براست استقبال شنا میزا ده موصوف آیین سکے۔ آب بھی اس جمان عزیز کے استقبال کے واسط مبئی آئے اور ضرور آئے۔ اس کی بابت چندروز قبل اس وربار سے سرکارین میں مراسلت رہے خیز الفاظ وعبارت میں ہوری تئی لفظ مسوز رین " پر بحث آگریڈی اور مرسٹر الیفائٹ جو نامڈیکا را خبار نامز آن انڈیار ہے کے سفظ مسوز رین " پر بحث آگریڈی اور مرسٹر الیفائٹ جو نامڈیکا را خبار نامز آن انڈیار ہے سے سے اور سے سے سام احبار نولیسی کے مثابی بیان ان کو ہمسر اور مون اور بیان ان دوا دیوں سے اور مون الیافت کے لوگ اور کی ووکان بھیکا بگوان ان دوا دیوں سے وب کر کھکمانہ وسم کی براگرے کہا نہ وسم کی براگرے کہا اور بیان موجودہ حالت سے مطابقت ایس کرتے۔ امذا ہمارے واسط جب نہیں ہیں۔ گویا با صطلاح حال (سکر میں آف بیر پر بعم بھم کی قدیم محمودی دوی کا غذیں ۔ آخری مراسلہ اس مضمون سے ملی اور بنام وکیل باش مینی رزیڈنٹ (مسٹر مسا نظر میں) مراسلہ اس مضمون سے ملی آئیا۔ اور بنام وکیل باش مینی رزیڈنٹ (مسٹر مسا نظر میں) میں ہواکہ سرد ربار اعلی حضرت بمبئی آئے کے واسط مدعوکے جائیں۔ اس غرض سے بید ربار مراسلہ اس خوش سے بید ربار

منعقد بهوابين اوركتيان صاحب على صبل وليوارسي مبارك بين بهوييخ مشحكونيك تتنت والأد وغیرہ بھی حاضرتھے آفتا ہم کی کے صدر دالان مبر تحت بھیا یا گیا ۔اس برا کیہ نہری کریں تھی گئی تنخت کے پنچے سیدھی طرف ایک کرسی کمیٹا ن کلارک صاحب کے واسطے اور دو کرسا<sup>ل</sup> لیں اثبت میرے اور مولوی صاحب کے واسطے رکھی گئیں۔ یا مئن ترسدھی جانے اور رات ا در ان کے ہمرا مہوں کے واسطے کرسپاں ڈالیکٹیں۔ بائس طاف امیرکببر دیوان میشکار و د گرا مراہے عطام کے واسطے کھیائی گئیں۔ را جہ گردھاری برشا دھولوں کے ہار وعطروان ح یان وغیرہ کی کشتیا سائے ہوئے آفاب محل کے پائس بنیٹے ہوئے تھے حضور ریر نور آ فتا بحل کے ایک تجربے ہیں بغرض تبدیل لباس رونق ا فروز تھے کہ ا شنے ہیں آ مرآ پر ا مراکی مشیروع ہوئی رسے بہلے نواب امیر کہرمض الموت بیں مبتلا چذمصاحبین کے سهارے سے شکل تمام افرا بھل میں آکر دالان سے کٹا رہے پر مبنی سکتے حفور ہونورہاڑی کتا جره سے باہرائے جاتے تھے۔ اور سرار مصاحبین نواب ساحب کو تعبلوں میں ہاتھ دے کر ٱللَّهَاتِ بِلَّمَا تِنْ يَصِيبِرِي هِوشًا مِتْ آكَ بِي فِي آكَ بِرُ حَكُرُ وَمِنْ كِيا كُورُ حَمَنُور كَصِيلَة بِعِرتِهِ ہیں اُپ کیوں شست ورخاست کی کلیٹ گوارا فرماتے ہیں" میری طرف کمال تریق ولک ست وكيمكرجواب دياية سمان الله تم محمك به اوب بنا إجابت بوك نواب وزير وركرامرا ر دبرد به کمحل میں حمیر ہوگئے الغرض مبر کا روں نے خبر دی کہ بڑے صاحب کوئھی سے سوا ر ہو گئے مشکی خبگ اور مغرالدین صاحب نے بہلا پیسلا کرچنور سرنور کو تلدی جلدی لیا <sup>ال</sup> بینایا۔ بیرخبرای کم میر کھی بر بہونے اور بھیر ہرکاروں نے اطلاع دی کہ چارمنا رہم بجے کے ہے۔ حضور **پریورکو با** لائے تخت کرسی پر مٹھا دیا۔ ما ما مئ*ی سینٹ ایٹا دہ میں اور مولوی صا* ك يروستورة يم تفاكرا مراس عطام جب دربارول بي بابات سلام ما سب الطلب حاصر بوت سق توعرض كي مرکاروں ارد وندگارہ) کو سررا ہجشہ جہٹ ہٹا دیا کریا تھا اور ریہ سرکارے اگرا طلاع کرتے تھے کہ فلاں اب سوار ہوا اب چارمنارہ یا فلاں مگر بہونجا ہی دستور ر ڈیٹرٹٹ کے دانسطے ہی تھا۔

*ینتیچے کر سیوں پرکیتی*ان صاحب با زو کی کرسی ہیر۔ با می*ن طرف ا* دّل نواب اسمیرکبیرا کیے کرسی ہی<sub>ا ہ</sub>ے۔ بعد نواب وزیراعظم اس کے بعد نواب وقا رالا مراسان کے بعد مها راجہ مبنیکا راسی طرح علی قدر پرا ا مرائے عطام بنے گئے۔ وزارت نیاہ مع عرض بلی وجنرہ عمدہ داران ڈیڈرھی مبارک رزیرنط نے استقبال مے واسطے ما دروازہ کئے اوردونوں ایک وسے کا القرکرے ہوئے آفا مجل میں آئے۔ بہاں نواب وقارالا مراا در مثیکا رصاحب نالب زینیہ کھڑے ہوئے تھے۔ اول نواب وقارالامرا اور مرصارا جریشکا ررزیرت کے گئے مے ربیرتم گئے منے کی عمد اکبرشاہ میں الحاوا العصل كي هي كوابل دربار مؤد سلمان الهم كلي طقه في تاكربرا درا مذمجت مي ترقي بها اوردست گرفتہ تحت کے باس لائے بیاں اول رزید اللہ ازال کھا ان کے اس لائے۔ حفاور سر فررسے کرکے نواب امیرکبرسے گئے ملے۔ بھرکیان صاحب سے ا تعد اللها اس مكي بعدوه اس كي ممرا بي لعني والكرا درا فسان فوج ورديان بيني مرسك علی قدرمراتب سیدی جانب کرسوں سیمٹھے مسٹرسا ٹٹرزس رزیڈٹ نے اقرل صنور برنور ك مزاج يرسى كى - يرخط بين كرديا - نواب وزير في المرخ بطير المنتنى در با رجا صرفي آواب گاہ پر جاکر خریطیہ با وا زبلندیڑھا۔اس کے بعدرز بٹرٹ کی جوشا ست آئی اس نے اول کیتان صاحب سے بامیرتا ئیرکهاکہ حصور کی ہوا خوری می ہوجائے گی اور سپروتما ثنا ہی ہوگا۔ كيتان صاحب نے دونوں ہاؤں لمبے كركے كرسى پرشنت جاكر كمال بے بروائى حواج باكم المراخورى سيرماشا ابن مرضى اورخوشى سے مواكرما محدر اور قمرسے يا مطرساندرس ہ جواب سن کر بہت جکراے ا وراس اً میدسے کو افعالی میں عام شوق سیرو مسفر کا ہوا ہی -جعنور بریورسے بھی عرف کیا کر<sup>در</sup> حعنو رہیئی کی سیرگر نی جا ہیئے <sup>آی</sup> حعنور بریور رصرت اس کا مُنْ كُتْ رَسِيمًا مِيكِرِكُ كَمَا كُونُ الرَّجِرِي وَوَيم لوك تياريس ورنه بيكات اور الحقوق

جدهٔ ما جده صنور برنور کی حدائی ایک روز کی مین نامنطور فرماتی جی جائے کمبی کی اجازت ویں " رزیرن فی خواب دیاکہ مگیات ساقہ حل سکتی ہیں۔ اس بریش کا رصاحب جرات کرکے جواب دیاکه " چدهٔ ماجده اس کبرس میں اتنا دور درا زسفر نہیں ہر دہشت کرسکتی ہیں <sup>یہ</sup> استمام گفتگوس وزیر با تدمیر خاموش رہے۔ مگر راجه گرد حاری برشا دکو اشاره کیا وه فوراً یا ندان و ہار وغیرہ سامنے لائے - نواب وزارت پنا ہ نے رزیڈٹ کے گلے ہیں ہار ڈالااو پاٹدان آ کے کیا چھے چیراس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پا ندان سے بیا مهاراجہ پنیکا رفے مراہر کے گلے میں بارخوالا اور یا نزان ہا تو میں وے وسیئے ور بار مرفعاست ہوا۔ اگر فقتہ قائم رہا۔ رز باتش كى طرف سے سفر كا تقاصا ہوا۔وزارت بناه كى طرف سے تيارى سفركى دھوم دھام سايون لگى۔ گروزیر با تربرا و رنواب امیرکبرین شوی بوت رہے۔ بالا خررزیرن کو اطلاع دی کئی کیا جا عبره ما جده كافرمان صا ورمعوا كه بندگان عال حصنور بر نور كومرض گلو زما مانشيرخدار كى سيت لاحق ہوا وراطباء حاضر باش مرطوب موا نے بمبیئ میں جانے کی احازت مہیں دیتے۔ خلاصہ ببکہ ڈاکٹرونڈو رز بڑنسی سے حین مرائے دریا فت جگر کی مرض و عاصحت حضور مرنور کھیے گئے ا ورسفر بمبئي متل جا نور مذ بعي تحرقفرا كريهندًا بيوكيا ا وراس طرح يواب وزارت ينا، كو لفظ "سوزرین" کی بحث میں فارن افس برقتح میسر بونی سا نظر س صاحب سبے تقور معتوب بوكربدل سيئے گئے اوران كى حكر سرر حرود ميذجو بروده كاكام عام كر يك تھے اب بہدایات خاص مراے سزا دہی وزیر نمک حلال بھیجے گئے ۔

## الالاياني را) مرناه ساني ساني الدار مي مرزي الدار

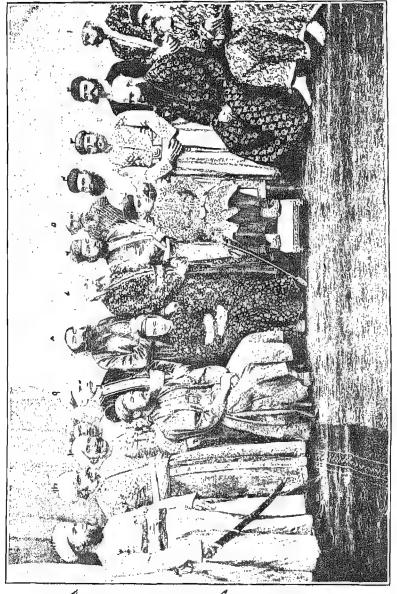

حفرت ختران کال پرگوب مگاش آمنجاه ماین مولوی پیچ ان مانی میزان کالی نوایس دوایت کی لمک طوح بگفی مائی ما مزاید کیستر اللک

(۱) قوت یا دالد از ۷) شهر ایخنگ (۱۰ انجنتی سجانجاں (۱۷۱۲ قبال ارخبگ

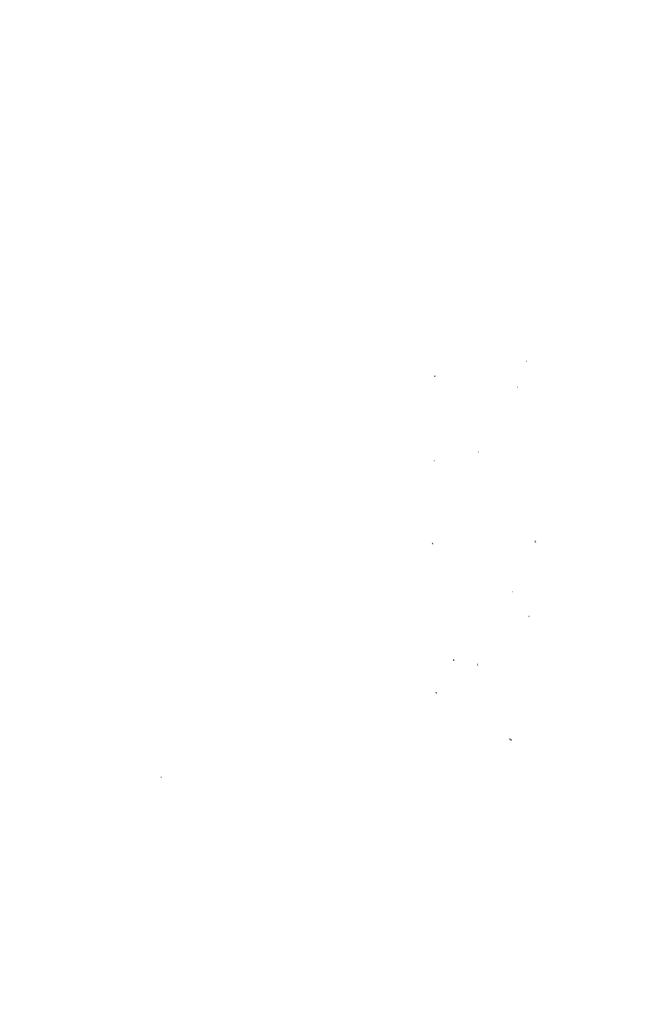

## ابتدا ئى حالات كورس

کپتان جان کاارک ایک امیرزا رہ اورامیرانہ مزاج کے آدمی تھے۔ ہرانگر مزجنی کیور رزیزٹ کو اپنے تھا ابر ہیں تقیر مجھتے تھے کہ یہ با زاری لوگ ہتجان میں سنا د حاس کرکے ہندہیں آتے ہیں امیروں اور رئیوں کی تشب و برغاست رفعاً رگفتا رطریق معاشرت سسے نا د بقف خود بین وخو د کا م ہوتے ہیں۔ میں حال کرنل نیول ا ورُسٹرالیفا نٹ کا تھا۔ انگریز کیا بهت كم ملت تصاور ملت تف توريطف ملت تقد ا درابيا با قد بالاركمة سق كيّان صاحب مجھیراس قدرعنایت رکھتے تھے کہ بغیر ممرے متورہ کے کوئی کام مذکرتے تھے۔ ہیں حال کی میم صاحبه کاتھا۔ درس کے وقت خود فانموش بیٹیے رہتے ہے اورکسی کام میں دخل نہ ویتے نفح بین مېرردز دخه علی صروري حصور پر نورا و رطفر حباک کو سکها یا که اعما علاوه اس کے معمولي رَبُّهُ راورُكُرا مرا ورغبسل فيها ورصاب بديا بندي اوقات وايام شرفرع كرديا تعا-صبح كوجاتا ا ورقريب دوميرمكان والس آجاتا جب كبعى حضور برفدر ما ظفر خباك درس ميس كرًّا بى كريت تومنصب دارول كے بحيل برغمته أنّا رَّنا تفاء الغرض اپنے كام كا محا را وير ولي الرصي مين مرول غرزينها مواتحا كه يكايك زّمان كا رنگ بدل الك مست ليد شها دت مولو*ی محرزان غال رحم*ته الله تعالی علیه کی *واقع ہو*ئی اور ان کی تھی د*وسیتی ہے ہیں محروم* بوكيا اب اس كے بعد نوات مرا المركم عرق الملك كا انتقال بوكيا ورا كب قدر ذا کم ہوگیا۔اس کے بورکیتان صاحب کی تنگیلہ وحمیلہ باک د امن ا ور ذی علم بیم نے ایک اپنا ك فاب الميكر برخور مشيدا مك فرز أرحضرت أففس الدوله كي شمزا دى حين ازان بيم كم معن سائق الفرائي شمالك

یا دگارشیخوا رحمور کرانتقال کما کمتان صاحب شکسته دل اس شیرخوا رکویے کر ترک ملا زمت کرکے انگلند شروانه مو گئے۔ اب صرف وزارت بنا ہ سے امید قدر دانی و دشکیری رہ کئی۔ بیز مانہ آرام دسکون ولطف کانه فقط میرے واسط مکه تمام اہل بلدہ کے واسطے کم بوگیا۔ اوراب وہ تشوين وغموعظه كارمانه آيا اوروه خو دغرصوں كا منگا مهرشه وع ہوا كه مركم وسمایتي حفاظت کی فکریں مبتلا ہوگیا۔ ڈیوٹر ھی مبارک کاحال مختصریہ ہوا کر جس قدر ٹولوی تنہید و نیا و کار ہا و ے متنفر تھے اسی قدران کے جانبین محالی دنیا و کارو بار دنیا کے حرکص تھے۔علاوہ درس جان کا حقیقة "فرض منسی تھا۔ دیگر مترج کے فرالکن انے پاس جمع کریے بغیر رو اوی صاحب کی منكا دُيوْر هي مبارك بين اوهرسة أو مطرنه بهونے با يا تفا كل آيالين ومصاحبين حا ضربا بش و ملازمین ڈلوٹر سی مبارک مولوی صاحب کے تیوروں کو شکتے رہتے تھے۔ مولوی صاحب کو بی اس قدراینی قوّت واقدّار کااحیاس ہوگیا تھا کہ وہ نواب وڑا رہتا نیا ہ کوھی رشیب چاری سے با ہراوران سے گر ترال رہا اوروہ بھی میری جھوٹی سی قدرو منزلت گھٹانے یں اور مرقدم برہم کا کرنے میں کو گا ہی مذکرتے تھے۔ اور مروقت یہ کتے تھے کہیں ان مرتند کے حالات من جگا ہول میں اگرمٹ ہجان آباد کے رہنے والے ہیں تو میں ہجان منه آیا مول<sup>ی</sup> اس برنشانی میں مبتلا تھا کہ فواب ریشرالدین خال د قارالا مرا ا ورکشیرالد لر يس خامة جنگی شروع بوگئی اور بالا خرجزل میڈکی وجست نواب و قارا لا مرا کامیاب ہو ا وركل اغزاز وخدمات متغلقه وليوط صي مبارك ا ورخطا بالتشمس لا مرا سيركبير ريقا بين موكر

له مولوی یح الزمان فال ۱۴

مله ببليدُ الله بعدي الما مري البرياب رياست بتاريخ ١١ جادي النّان سي الله مين مقرر مدي تصا

سرر حرز خرمیدای سیا می نش جهان دیده ا دراینی مسر کاربی بورا مقدر ۱ و ر قدى الانرئ مغرنه ومعتبراً وى تقا اس نے نواب وزارت پنا ه كى سزا دىي كے واسطے يەطريقة ا خیآ رکیا کدان کے قیمن قدیم امیر کو اُن کا شرکی ای مت بنا دیا۔ اس امیر البندوصلہ کے پاس ایک کارگزارشی خیرخواه معاملات دنیایی صاحب دستنگاه انگریزی تحریر و تقریریس حب بيانت ستعدوچالاك بارسى بنام ت ه بورجي بقرميا مذ گذم كون كويا اس حقائه بأيكا كا یدارکل جهام تفا-اس کے مقابلہ کا کوئی آ دی نواب وزارت بناہ کے پاس بھی مذتھا۔اس نے بهت جدنواب اميركبرا وررزير شاكوبك جان ودوقالب كرديا ا ورنواب وزارت يناه كي سزا دہی کی کارروائی شرفع کردی گئی سب سے پہلے راجہ گردھاری بیٹ و کے کارخاندہ أَ مِنْكُونِ مِرْجَلَهُ كِيا كِيا جِنْدِ مِنْدِ وَقِيلِ اسْ كَا رَفَا مَرْبِي تَيَارِكُ كُنَّ تَعِيلِ وَإِنْ بِي وزارت بناه برفياد نبت كى تهمت لكانے كى كوسٹسٹ كى كئى۔ نواب ميركبرجزل ميار كے ممنون وساخنة وبرداخة تقع مبرا مرمي ان كيمبين ومر د گار بموت ً - قديم قاعدة ريت كم مر محكوري ابل ملده ملازم ما يغيرملانهم بلاا جا زت خاص كندراً با و تو ايك طرف جا وركها ط كو جاكر مفتدا العالم حضرت كى تعليمي حالت بيان كي كرون - افت ران فوج سبه قاعده لین محدا ران حمیت دعرب رزیدنسی میں طلب کئے گئے اور

تعلیم خاص ان کو دی گئی کیل ملازمین وعده داران وا فسران محکیم والت و مال و شفر من می استیم خاص ان کو دی گئی کیل ملازمین وعده دارات بناه کا تما اس وا مسطے که ان کی آئید وجم صرف ذات واحد و زارت بناه مستعلق تھی کیپ وه خواه مخواه با بند قوا مد قدیمیه رہے۔ اور کپتان کلارک و مسئرالیفان کو کرنل نیول علائی مرزیر خاص دار نواب و زارت بناه کے اور می لف رزیر نظم کے رہے مسئرالیفان کے کربیان تک تو باتھ رزیر نیٹ کا بہو بنج گیا اور وه شیاشب حیرابا کے رہے مسئرالیفان کے کربیان تک تو باتھ رزیر نیٹ کا بہو بنج گیا اور وه شیاشب حیرابا کے رہے مسئرالیفان کے کربیان تک تو باتھ رزیر نیٹ کو دیتے رہے۔ اس وقت فقط شاہ و درجی کا لور بین صاحبان جواب ترکی بر ترکی رزیر نیٹ کو دیتے رہے۔ اس وقت فقط شاہ و رجی کا کا طوطی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بر تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا و شواری حق کا طوطی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بر تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا و شواری حق کا طوطی بدل رہا تھا اور ایک عام خیال بلده میں بر تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا و شواری کا کا میں بر تھا کہ اب و زارت کا قائم رہنا و شواری کی میں نہیں میں میا کہ اب و زارت کا قائم رہنا و شواری کا کا میاب و ترکی می ما ند

سررجر وسنه جب کال انتظام ابنی و است مین کرلیا اس وقت اس نے نواب زارت اور اطلاع وی کرند ایک واسله خاص من جائے " کواطلاع وی کرند ایک واسله خاص من جائے مرزیڈٹ کو طلب کیا اورا فسران بنوج لینی جمعاران نواب وزارت پناه نے بعذرعلالت مزاج رزیڈٹ کو طلب کیا اورا فسران بنوج لینی جمعاران وغیرہ صاحبان جمعیت کوطلب کرکے ہوایات مناسب ان کو دیں۔ روز واقا خام حاج نسانہ بیرونی عرب بنا فرل کی جمعیت سے بھرگیا اور جمع خلات تو قع دیکھ کرمتر دو ہوا ۔جب آبین خانہ

میں بیونجا تو وزارت بناہ کوخلاف دستورقدیم براے ستقبال رزیڈیٹ موجود مذیا یا بیرترورگ کو کا آگے ٹڑھے اور کہا کہ نواب صاحب کا مزالج نصیب وشمنا علیل ہے۔ اب وہ جمعداروں کو و إل مبتيا ر مند د مكير كريا وه متر د د موا او زمار گيا كه اس كي تعليم كا اثر مطلقاً مجدار دن رئيس ميا-اسی حالت ترووییں وه گلهیا ری پربهونیا نواب و زارت بناه ما دروا ز ۴ کمره تشریف لائے۔ ا وررز پرنش کا با قد کرط کرخر د کونی مرسیقی ا وراس کوروبر وکرسی مرسیا یا - بعد عمول مزاج مر وغیرہ نواب صاحب نے اُس مراسارہ خاص کے دیکھنے کی فرمائٹش کی رزیڑ مط نے عرض کی کہ '' اس وقت مزاج آپ کا نا ساز ہر۔ بعضحت آپ میرے ہاں تشریف لا ہے۔ کل حالا ت عرض كرول كا " يين كروزير روشن فيميرسكرائي ا دركها كه سررجرد مجكوكل عالات معلوم ہیں" اور بیکہ کرجمیب میں سے رومال دشتی کال کر فرش پر تھپنیک دیا اور کھاکہ'' میری 'گا ہیں اس ضرمت کی انتی کمبی قدر نہیں ہے جانیا یہ روما لہے ۔ میرے آ قامے و لُعمت مجکو بغراس فدمت کے بھی حوالج دنیا سے شعنی کر دیا ہی۔ گرتم مجب سے یہ فدمت نبی<del>ق بیاتے</del> مسرے مالک اور ما وشاہ نے بوقت استقال اپنے میم فرزند یا اقبال کا یا تھ میرے یا تھیں د سے کریہ وصبیت فرائی کرمیں اس ہونما رطل اللہ کی خدمت گزا ری میں سرتاک اپنا نثا ر گرووں ٔ نزمیں گورنمنٹ کا محکوم اور نہیں گورنمنٹ کی طرف سے اس طرمت پر سما فراز ' البته تم زبر دست بو مجمكي گرفها ركرك جاؤ - گراس كے نتائج خون خوابر ا در بربا دی رئي كى عندالله وعيندالناس گورنمنط ذمه دارى ؟ و ولان كفتگوس يجايك دروازهٔ كمره كوره كا ہے کرمفقدم حباک و غالب جباک و فیرہا جمداران اندرگس آئے اور کیار کرکہ اکہ نواطب ہم اپنا سرنٹا ارکرنے کو موج دہیں ہم کو کیا حکم ہوتا ہی۔ اب جز ل صاحب کے ہوش باختہ ہوگئے گریواب صاحب نے نمایت تریش رولی سے جمعداران کو دھمکا دیا اور رز پڑنے سے معذرتاً

(امرداتعی بیرتفاکه سوائے میرے ا درمولوی سیسے الزماں خاں کے ا ورسب اہاً عن جیرِ واستسكان خاص در العرض مبارك تصى بس ادهر نواب و زارت بناه و كلارك صحب ایک، ول بوئے-ا وصررزیرنط وامیرکبریم زبان بوئے بالآخرایک ڈاکٹر ٹا پرمحرا ترف ا ور دومصاحبین عبد لمحبد ومعبین الدین من جانب نواب المیرکبر د اخل کے گئے۔عبد المجید نهایت سیدھے سا دیے سلمان تھے گرمعین الدین صاحب فا ندا ہ کشائح اور ناگ یا دیے رکن نهایت ہوشیار مع آرزوہائے گوناگوں شنآء بورجی کاعمدہ الہتھے۔ بہت جلد منتیر خاص دمعتر دوست مولوی صاحب کے بن گئے۔ ایسے کریک جان دو قالب ہو گئے اور مولوی صاحب کوسنریاغ دکھاکرصف کارگزاران نواب امیرکبرس بعرتی کردیا۔ نواب وزارت بناه نے بھی تین ا دمی اپنی جانب سے تعین کر دیئے۔ آیک میرریا سے علی فرزند میرتهورعلی ا ور د و سرے آغانا صرت ه تا پدیرا درزا ده آغاخاں ا ورتسیرے ایک نوجی ملازم گورنمنط مند موسوم بر مرزا محد علی مبلیه حسب سفارشس آغا کی ند کور- ان میں آغانا صرشاہ تو ایک امیراند مزاج کے آ دمی ہم نوالہ وہم بیالہ مولوی سیرسین صاحب کے تھے اورسمیے ہر ر پاست علی مثل دیگر کل ایل بارہ سیدھے سا دے بھونے بھانے دنیا کی جا لاکیوں سے ماقیا تھے یتسیرے صاحب انگریزی فیج کے رسائی دار نہایت دورا ندلش وخونٹش فکرا نگریز دل ربط بیداکرنے بین شاق خوش لباس جامه زیب اور معین آلدین صاحب سے زبادہ امید آ فرا واں دل میں رکھتے تھے' نیزہ با زی' تلوار با زی میں چالاک سواری اسپ میں مسا جوانی کی راتیں مرا دوں کے دن۔ یہ دونوں صاحب بعنی آغانا صرشاہ ہے بروا اور

ان مجوب بارخیاک ناظم الدوله اید کیانگ حصرت غفران مکان میرمجبوب علی خان ان کے مالد تتورعلی کو کا نوات بالانگ اوّل کے تقصے - انتقال تنا ریخ میتفوال ۱۳۳۹ سروا –

محمل بگیا اپنی مببودی کی فکرمین مبلا -اب صرف میرر پاست علی مرومقا بل معین الدین احب مولوی سیج الزمان ره گئے ہے

> سینے کومرے چاک حکر خرے وہ آئے ناکے میں سول کے خبیت اگر نیروآئے

ک ۱۱را پریل منظماع مطابق سل ۱۱ ایری می محدید زماند نهایت گران گزیا- ایک با دشاه جم جاه ا ورایک ایرزاده فزی مرتبت جن بردعب و داب ناممل صرف ترمیر سے کار برا ری مولوی صاحب ا در کل اُن کے مرد گار برسر مخالفت میری کم وقتی کے درب نواب امبرکریرو قارا لا مرار سنیدالدین خان کور پین نا اُن آنا اور آن کے دربار میں نارسا معارا جه زرز را مین کار مجدے ناوا قف صرف استار تراک و تعالیٰ نے میری شرم رکھی ا دربیر زماند مجل کا میا بی ختم مواد ۱۱

کا ہی الیں کہ اہلکا ران ریاست ا درا مرائے عظام تک سے را ہ درسم نہ رکھتا تھا تا کہ وقت پر کام آئے معلوم نمیں کرمیں نے کیوں کروہ زما نہ نجرو عافیت گرارا ۔جب وزارت نیا جسفر یورپ سے واپس آئے توانے ما چھ کپتان کالا ڈو کالا رک مرادر نررگ کپتان جان کلار ک<sup>ھ</sup> ان ک جگریر مقرر کرے سیتے آئے بہلی ہی الاقات میں کیآ جا حب مجھ ہے کیندگ کے ساتھ ملے اور تا قیا مرحید آبا دمجیسے کتیدہ خاطر ہے خود فوجی آ دمی تھے اور کسی دجہ سے ا کایٹ ٹانگ ان کی اِ ز کار رفتہ تھی اور مثانہ کے مرض میں دائم المر ض تھے۔ یہ طریق تعلیہ سے واقف نه عدم صحت کی وجہ سے کسی کام کے لاکن ' ہروقت میا وہم کہ مبا دا مجھ سے لوگ زباں درازی کریں ۔ سیجیس صاحب کی لیا قت کے سامنے میری کم لیا قتی کا خیال با تجربہ ولایت ہی میں بجائے خود قائم کرکے آتے ہی لفظ استا دی سے انکارکیا اورانے تین لفظ سر المنظم ( Superintendent ) يعنى منظر تعلير سي فاطركيا. ا در نواب وزارت بنا ہ ہے با صار فیاکٹس کی کوئی انگریز فن تعلیم کا تجربہ کا را ان کی مدد گاری میں تقرر کیا جائے جنانچ ایک مسٹر ڈلوڈس نامی جوان عمراس خدمت پر مقرر کر دیئے گئے۔ وه ایا کھیل کو د کا ا دمی تھا۔ اس نے بھی تا م کا م جھ برچھپر طروبا اور محض خوسش قسمتی سے میرا یار بن گیا ۔ مگراس کی می عمر نے وفا سزک اور جند ملی ماہ کے بعدر اسی ماک عدم ہوا۔ اس کے بعد مولوی نذیرا حرف کپتان صاحب سے را و ورسم بدای - بیصاحب د ہی کے قرب کے تصبہ سے رہنے وا ہے الگرنری سرکاریس سررشہ رتعلی کے اعلی عمدہ وارصاحب تصانیف کیتر نیش ہے کر حدرا اوس بھیدہ صدرتعلقداری سرفراز تھے۔س رسیدہ نہات

ا مار ان کا بتا ہے اور کا ان کا بیان کا اور کم لیا تنتی کے بات پہلے ہی ہے انگلیڈ میں مبردیے کئے تھے اور کم لیا تنتی کے اس کے اس کا بتا ہے اور کا بتا ہے اور کا بتا ہے کا داتھال کرگئے ہو

چیت و چالاک کیتان صاحب کو بهت جارگوندے پر دکالیا اورخوش خطاقلی رسانے صطلاحات صیغه ال وضوابط ال گزاری صاحب کے ساتھ ملی انتظام کی بھی تعلیم دی جائے۔ آدمرزیولے دیے اور بی قراریا یا کہ درس انگریزی کے ساتھ ملی انتظام کی بھی تعلیم دی جائے۔ آدمرزیولی کو خود و دارت پناہ پراعترا صاحب علا مئه دہرسرکارا گریزی کے نیش انتظام کی بھی تعلیم میں مرائے کیش انتظام کی بھی تعلیم میں مرائے کیش انتظام کی بھی ہم رائے کیتان کلاڈ کلارک بھو۔ اورخوا ہ مخواہ اسمیر کردی کو بھی ہم رائے کیتان کلاڈ کلارک بھو۔ اورخوا ہ مخواہ اسمیر کردی کو بھی ہم رائے کیتان کلاڈ کلارک بھو۔ اورخوا ہ مخواہ اسمیر کردی کے درنی شاکی کر درنی شاکی کردی ہیں۔ کو مدے۔

الغرض اب وزارت پناه کو بجوری به تقر رَسْطُور کرنا بیرا اور بین جب معمول
ان ک حدمت بین حاضر به اتو کبال شفقت میرے انسو بو جیفے کے واسط ارت و فرایا کردی گے۔
کا تقرر تو بوگی مگر آپ کا کوئی نفضا ن ند ہوگا ۔ کلارک صاحب او قات در ر تقسیم کردیں گے۔
یس نے جواب دیا کہ جمکو سرکوار کی فرصت گزاری سے غرض ہی جو کا م جمکو سپر دکیا جائے
بسرو جب معمول اور حوالی نواز میں اوقات کرلیں ۔ مولوی صاحب اپناکا م
سرو جب معمول ایدوہ مل کر تقسیم اوقات کرلیں ۔ مولوی ساحب کے ہاں یہ
سرو عرف کو یں گئے آپ اور موالے مقدمات ڈیوٹر ھی مبارک کو نام بنام اپنے شیر دارو
ساح اور موالی میں بازل چکے ۔ تیم اور موالے مولوی ایمین الدین خان عنایت الرحمٰ خا
کوئی ہندوست انی ایسا مرتف کی ۔ تیم اور موالے کی خوش مداور مبارک ہو ای کے واسط
کوئی ہندوست انی ایسا مرتف کو کوئی سام اور مبارک ہوگی ۔
کوئی ہندوست انی ایسا مرتف کوئی سام کوئی ہوگی ۔
مرکارت تو میں ہوئی ہوئی کہ ایک بزرگ نمایت من رسیدہ کسی طرف سے حید رابا د



نواب شمس الملك ظفر جنگ بها در

حبت وجإلاك گذرم رنگ اكر جسم ميا ندقد الباس تركى در رب گيسو درا زا رميش سفيدند كواه نه دراز که اُر دو زبان سے نا واقف مناسی زبان میں کمال درجه فصیح مما کن صوفیر جس وقت بیا ن کرتے تو کو مایٹے نے اور میں میں میں ایس ایش او قات وغط فرائے اور سامعین کو انیا شداکر کیتے ہیں اس دن نواب صاحب کے پاس ہے اگران کے پاس مبھیا ہوا تھا ۔اور چاء خوری مورسی تقی کرا کی شخص دہل کے میرر حمت علی نا می مجھے سے انے اور آبدان ىلىند مجھ سے كها كور مرك نومبارك مو-اب تمعا را دور مى مبازك ميں مكنا محال ہى و ہاں تو كارخانجات تسيم بوك " ثناه صاحب في نقط مرك نور " س كرحرت سے محص يوجيا کر ایں چیری گویا۔ میر رحمت علی نے تمام حال ان سے بیان کر دیا۔ شاہ صاحب کو کمال صدم سروا اور کچه دریخاموش وساکت ره کراینی دارمی کرای ا در مجهست کهاکه مرزا تم خاطرحم کونو وہ ڈیوڑھی میں نہ آنے ہائے گا'' اس برمیر رحمت علی منہ سڑے۔ شاہ صاحب نے حالتِ غصنب میں بیکماکہ '' واللہ اگرند پراحمق کل ڈیوٹر صیمیں آیا توہیں یہ ڈارھی منڈوا ڈالزنگا'' شا ه صاحب کو غصے میں دکھ کرمبررحمت علی ہی جب ہو گئے۔ نو دس بجے رات تک شاہ صا کے تیور بدیے رہے اور ایک حالت سکوت ہیں رہے .خلاصہ این کرعل اصباح میں سباسسے پہلے ڈیوٹر می مبارک میں ہونجا۔ اور تکا حاک کو حضور پر نور کے بر آ مرکزنے کے واسطے بعيجا كيتان كلارك اورمولوي نزيرا حدكا انتظار كرتار إ-اب درس كاوتت بعي أكيسا -صنور پر نورهی برآ مرموئے۔ ظفرخیاک بها در هی آگئے۔ گروہ دو نوں صاحب مذا سکے۔ میں نے اس خیال سے کہ وقت ہے کار مزجائے در*س مشروع کر دیا۔ع حدُ درا ز* کے بعد كيتان صاحب كا خطاكا كرآب درس ختم كر كے جلد ميرے پاس آئے۔ ورس كا وقت جي ختم ہوگیا تھا۔ فان ماں نے د دہیر کے فاصے کے واسطے میز بھی تیارکر لی فتی جھنوریزلز

او رَطَفْرِجِيَّك بِها ورميز برِتشْرَلفِ لائے۔ بیں ورشکی جنگ شرکی خاصہ بہوئے ۔ بعد تنا ول خاصہ متحکم خبک نے مجھسے کما کہ مولوی سے الزال طاں تو دنیا کی امّا تھے اب دنیا کا ہا ہے أمَّ ہى الرُّتعب بوكداب كمنين أيا " ين هي دريائے جيرت مين غرق كيتا نصاحب پان مہونیا و ، فیظ وعضب کی حالت بیں برکیت ن حال مجیسے ملتے ہی بوے کر'' امیرکبرنے مجه كونبرًا دهوكا ريا-ا ورعامة خلائق من تجعكو رسواكيا - يخطو نهير غطم كالبرهوي المسس مي نگھا تھا کہ '' نواب امیرکبیریہا درنے تفرر مولوی نذیراحرکا 'ا منطور فرما یا آپ ان کو ڈیوڑھی مبارك بين مذب جائية "اس كے بعد مجھ سے كما كە" بين رزيزن كے باس مي كيا تقا كل تك تووه ميرے ممدومعاون شے آج مجھى بربليٹ پڑے اوركهاكم تم لوگ آپيرس لا کر چھکوساتے ہوکیا صرورت ہوکہ ایک پردلیں آ دمی خلاف مرضی نواب ا برگربر بہار ر ويورص مبارك مين مقرركيا جائے-النزابرميرااست مقا نواب صاحب كو بے جاكردے دو اوركه، وكا كرندبراحدة يوارهي بين نه أك كالوسي عي خدمت عدرت بردار بول " میں نے کماکہ '' مجھکو اس جھگڑاہے ہیں نہ ڈالئے ناحق برنام ہوجا ؤں گاۓ گران کے اصرار مجبوراً نواب صاحب كي ضرمت مين عاصر بوا- نواب صاحب نهايت خنده بيتاني سيد ا ور فروایا " رسیده بور بلائے و کے بخیر گزشت" گرنداب اسی کیبیر بہا در کو بیر کت زیبا ماتی ا وركاارك صاحب كى هي يهط ا ورصد احق ہے كى شب كو عد الحي رأن كا دكيل ميرے ماس آیا اورکها که نواب صاحب فرماتے میں که " اگر نزیراحد سنج کو ڈیوڑی میں گیا تومیٹی جھوڑ کر با برکل جاؤں گا؟ اس کے بعد سررجر و میڈ کا خطرا یا کہ ندیرا حمد و لوڑھی جانے پائے۔ وہاں سے میں مکان برآیا شاہ صاحب سر سیر میرات ن ادھرے آ دھرجاری علدی مل رہے میں دھی دھی ہے ہی بوے کرمیری ڈا رمی بچی یا منادھی بیس نے تمام حال ان سے بیان کیا۔ دہ اُس ہی وقت سجدہ سٹ کر بجالائے اور مجھ سے کہا۔' مرزا خوش بایش جا فظ حقیقی شمارا نگہبان ست''

يه آفت بعي اس طرح لل كئي مگر حديب كه مشهور تعا كه كبيّان كلاره كلارك مجعكونا بيسند کرتے ہیں۔ایک اور شخص کو ہوس میری حدمت کی میدا ہو گئے ۔ تینخص دوست محمرخان می ا كيب معمول آومي وللي كارسن والا مررست تُرتعليات عامّرين المازم تعاليكي أردو ف رسى جانبا عقا - کچوانگرنری گھرس پڑھ لیتی ۔ ایک مختصر گرامرانگریزی کی اُروویس ککھ کرکتیان صاحب کے پاس سے گیا اور سیرسین صاحب نے اس کی تعربی کردی-اب کلاک صاحب نے وزارت نیاہ ہے دوست محیاں کے تقرر کی بت فرمائٹ ہلکہ تقاضا مربع كرديا - مُراتفا قاً و هغريبكسي مرض مين متبلا بهوكر مركيا - يه بلا الله تبارك و تعال في اسطح وفع فرائی۔ اب ایک نیا شوشہ کھ اہوا کہ ا دھرکتیا نصاحب کے دل میں گویا ولایت ہی میں میری نسبت بڑے خیا لات دانشیں کردیئے گئے تھے اور سرد فت حب تجوا کے حدید آ دمی کی تقى اورا دھرمسەر حرڈ میڈ کوئکست ہولی تودہ سب ہدایت فارن آفس نوام زارت نیاہ کی ہتک کے اور بھی دریعے ہوگئے اورٹ ویورجی اور نواب امیرکبرکو پوری اُمیںر ا پنی کامیا بی کی ہوگئی۔ اسی سلسلہ میں قرار یا یا کہ جوتعام صنور ٹریور کی ہوئی ہے اس کا امتحان لیا جائے اوراس میں خود کلارک صاحب ہی با صرار تنرکی رائے ہوگئے - نواب وزارت بنا البت مترد و موے گرمیں نے ان کا پورا اطمینان کردیا ۔البتریہ سے طالکا کی کہ ایمان داممتی مقرر کئے جاہئں جیا کنچہ انگریزی ا دب دعیرہ کے داستھے مسٹرکرول رسل

ل آاریخ تقرر ۱۲ شوال ۱۴۹۶ هم

مدرسهٔ مالیها ورایک مهدوعهده دارمحکه تعمیرات عامه جوعال خاندان س سیسیده دمایت دا ر ا ا دمی تھا در مخاطب بطاب رائے صاحب تھے ارتھ مبٹاک بینی ساب کے داسطے بھے کیے اقل ہی روز امتحان میں حضور پر نور نے مجمال ستقلال گرامرا در ریزر کے سرموال کا جیں۔ عطا فرفایا اور مبهجهٔ مناسب عبارت بھی ٹریعی ظفر نیاگ شا بدمرعوب سو گئے کہ کئی جگہ ('ک اُل) کر رہ گئے جغرافیریں نقشہ برکل مقاات دونوں صاحوں نے بنا دیئے تا برنج میں ہی اچھے ہے مسٹر کرون کو بہت تعجب ہوا ۔ دو مسیحر روز راے صاحب جا مہ و نمیہ سے از <sub>ا</sub>ستہ جا ہم بندول کے کھے کے گھے سینہ پر لٹکتے ہوئے الم وجو دکبرین راست قد حمرہ سے و عامت عیاں' حا ضربوئے۔ ا ور حمع' تغربق بھت ہم د صرب کے سوالات کئے یفضلہ تعالی حض<sub>و</sub> برور سب سوالات کا جواب سیج عطا فرمایا کلارگ صاحب جبرت میں رہ گئے اور وزیر باتر سرنے برخوا ہوں کو ایک اور زک تضیب ہوئی۔ اس برھی کلارک ساحب نے اپنی جستیم کو موقون نیس کیا اب میں نے غور درخواست کی کہمیرے ساتھ کو کی لا کتی تحف شر کیا كرديا جائے اور مرزا نثار على سكت جوصيفه تغلمات صوب آكره مين لا بني كلكرا وراب نیٹن یا فتہ تھے اور گو بمنٹ کی طرف سے مصر وقسط طون یہ دغیرہ ممالک میں بغرض دریا قوا عدد صنوا بطروا صول تعلیمات عالم بھیجے گئے تھے الگریزی فارسی اور ہا مخصوص عربی يس دسرگاه كال ركھتے تھے . قديم زا مذكے مراسم دربار خا زان مغليہ سے وا تف شے -ا ورصو فی صافی پاک طبینت تھے۔ ان کو حیدر آیا و میں طلب کرے وڑا رہ پنا ہ کی خدستیں بیش کیا۔ نواب و زارت بنا دان کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے۔ مگرکہان صاحب کے ان کی کبرین اورخمیده قامت برا عراض کیا اور بالاً خرمسٹر کردن کواس آمید برمقرر کرایا کر بہت جلد مجھیں اورسٹریڈ کورمیں نا اتفا تی ہوجائے گی گرمٹر کرون اور ہیں پہلے ہی

تنركي خدمت اورخواجة ماش ره جِكے تھے۔ اور وہ ميرے معرف تھے لہذا ان ميں ماخم تعليم نها" اخلاص واتفاق رہا۔ اورمیری طرز تعلیم کو بیسند کرکے کل کام اُنھوں نے میرے سپر دکر دیا۔ جس کی وجہسے خود ان میں اور کوپیان صاحب میں نا اتفاقی ہوگئی اور تا ختم تعلیم قائم رہی ۔ -مگرمولوی میں الزاں خال کے حلے جھر پرجاری رہے اور جیں کہ نواب امیرکہیر کو ٱعفوں نے پینٹ بناہ نبالیا تھا یا مجسن کا رگزا ری معین آلدین د شاہ پورجی بواب امبرکہ پرنے ان كودرگفسبيشا عقا- بهرحال وه نواب وزارت پناه كے مقابل برعلانيه آگئے۔ اب الخول نے ورخواست کی کدان کو نتخا مات ڈیوڑھی مبارک سے فرصت نمیس لیڈا دو مرد گار اس کو وبيّ جائين ينا يخايك صاحب سرسيده شايد مولوى المنرف على حرّ يا كولى اور دوسر مولوی انوا را نشرایک نوجران ذی علم وذی وجابت پاک طینت سیدسے سا دے سیتے مسلمان مرد گارمقرر کئے گئے ۔ ہیں نے دکھیا کہ حضور پر پور کا وقت تعلیم فارسی میں مفت رائیگا جار ہا ہے۔ ہفتہ بیں شاید دومتین مرتبہ نشست کی نوب آتی ہو گی اور و ہمی نمایت مختصر بیر رونوں مرد کا رمولوی صاحب کے سامنے وم نہ مارسکتے تھے۔ اکٹرایس ہوناکہ حضور برنوم درس میں رونق افروز ہوئے اورجیب سے کو ای چیزمش انگشتری وغیرہ گراں تیمیت کال کر ارست دہوتا کہ بیس آپ کے واسطے لایا ہوں اور مولوی صاحب کے اٹکار مربا صرا ر عطا فرا دیتے۔ ہیں نے بمتورہ مشرکروں اپنے وقت میں آردو درس مشروع کر دیا۔ ا وربعدهٔ سهرکونشی نظفرالدین صاحب مجه وقت پرهبی قبضهٔ کرلیا۔ اس وقت تک سواے مشق العث وسيها وركيه زائد منشى صاحب قدم زبر باسط فح اورصنورير ورصن دوجارح وت ك ك كسبول برقام بير كرختي ركد ما كرت تق منتي صاحب فن فوش خطي میں انیا جواب نہ فقط جیدرا ہا دہیں ملکہ دُور رُور مالک مہند میں نہ رکھتے تھے۔ اس فت کی

شركت بين خود مجهكو يمي مرا فائده بواكه روت كي نشست وكرسي وغيره خوشنولس كي يواعير مجلوجي آيك - الغرض السطرح مين في صفور بيرافدر كي نوشت دخوا يْ الْر دو كو درست كردا میری ید را فلت مولدی صاحب کی نگاہ میں بے جا قرار بائی اور چوں کہ بے باک ہو گئے تھے ایک روز صبح کے نامنٹ تا بھے وقت برسرمز مجھکوا ورکلارک صاحب کو اورمٹر کرون کوالفاظ شدید سے علانیہ سرفرا زفرہا باکا رک صاحب گرا کھڑے ہوئے لیکن رزیڈرٹ نے بوج مفارش الهيركبير مولوى صاحب كي ما ميركي بالآخرية قراريا يا كدنواب وزارت بيناه اورنواب! ميركبير اورمهارا جببيتكارة لورصى مبارك بيرحاضر وكربع بتحقيقا كيعنية بين كرس كل عا صرباس مولوي من ا ورنواب الميركسبرت مرعوب بوكرالك بوكي ا دراني لالمي اوراس وثت يرغير موجود كي فامركى ابين اوررياستاهي ره گئے كيئى سے بيلے رزيدن نے جمكوطلب كيايين كل واقعات صاحب ما ف بيان كررسيك اس بمه رزيدُ نظ نه كما كرد تم يركه تم بواورْس ف بیمشنا ہے۔ یہ اڑائی کلا بک صاحب کے واسطے نہایت کا زیبا ہے ؟ اس کے بعد جھکو لواب الميكر براغ وفرها يا ومال هي بين تصاف صاف حالات بإن كردسيم و نواب صاحب ير سِي كُرِبْنَايِتِ برهم بهوسِيِّ اورفراما كه ' مع كواليسي بالون سسه كيا فائده مبوسكما بي بمولوي هنا كيول كلارك صاحب كولنكر التيور كين سلك كياتم كميثي من مي كيوسك " يس في عرض ا " سوائے اس کے اوریں کیا کہ برگتا ہوں" اس پرستاہ پوری نے کہاکہ تم بروقطامیا عاضرای منهدا ورکونی عذر کردو" بالآخر مینزار با باید اسم تم کوطلب بی منکری کے -" ا درآپس میں متوں و کرے اس قفتہ کو رقع دیاجے کردیں گئے۔ اس کے بعدلواب وڑا رہا ہا مجهكو با و فرما يا الل من من كل حالات رع كفتكور زيارت و فواب الميركم بروض كر رسيت و نواب عنا بيس كربيت بين اور فراياكه مع كسطح في سكتيد؛ بين في عوش كيا رم ميرزياب على

موجه دیس میری کیا ضرورت بی فوایی سر پاست علی کوخود امیرکبیرنے میرا طرف دار قرا ر دے کرنامنطور کردیا '' خلاصہ ایں کہروزمقررہ صبح کے وقت نیون امراہے ذی سٹ ان راگ الاس جمع ہوئے جھنور براور درس کے داسطے برآ مرہوئے میں جلدی جلدی ابری ترشَّح مين بسكِّيًّا مهوا راك مالا كى طرت كلا قواب وزارت بناه ف مجعكود كليدكرا خبارى كوحكم ويا كهُ أَغَامِرُ رَا بِأَيْ سِي كَهُو كُهِ سِيلِيهِ إِن الْ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّ كَ حا صَنر ہونے کی کچے ضرورت نہیں؟ ابہم تکرار ہورہی تھی کہ میں دہاں ہیوٹیا اوران تمینوں جبو کو سلام کرکے بھر گیا ۔ جہارا جہ بیشکار نے ٹواپ امیر کبیرے کیا کہ ان کا بیان سلینے میں كونى نقصان نيس سے فيصل تو مم لوگ كريں گے " اس پر نداب الميركبرنے فرا ياكنديم تولا علمى فلا مركر تعين " اس يرنواب وزارت بناه في محست بوهيا كدر كيا آب كواس معاملہ کا کچھلم نیں ہے ؟ یں نے وض کیا کہ تجب میں صاحب عالی شنان بہا در کے روبرو ا ورآب کے روبروکل حالات بیان کرچکا ہوں تواب کس طرح انکار کرسکتا ہوں؟ بیمسن کر نواب امیرکبرنے عضنب ناک ہوکر بنواب وزارت نیا ہسے کما کہ'' یہ مب تھا ری <sup>سا</sup>زش ہے۔ اور مجھکو شرمندہ کرنے کے واسطے انہیں بیاں مبلایا ہے ؟ یہ کہ کرآ تھ کھڑے ہوئے ا وراس غصریں والان کے باہر ہارمٹ شرید میں چلے گئے۔ نواب وزارتیا ہینے اپنے احباری ہاران دے کر پیچیے دوڑا یا وہ ارانی بھی نواب صاحب نے پینیک دی اور منبیویں جیگئے ہو گاڑی میں بلیے کر دولت فانہ روا ہز ہو گئے۔ میں نے دست بستہ نواب وزارت سے کہا کم "كيا يخفَّل مجه غرب بربول بي" مها را جنبس ريسها وركها كه "تمكس گنتی بيس بويم متوب ہوئے ہیں '' ہرحال ہیاں تھی مخالفین نے سکست یا گی۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے ایک نئی شطرخ بھیا کی لینی میشہور کیا کر حضور براور

سوزاک ہوگیا ہو- اور پیخطا نواب وزارت نیاہ کی برکے حصنور پر نؤر کو محلات میں رکھا۔ جما ں میری گرانی امکن سے اب رزیرن نے شے را دور شورے نواب زارت ایکو بوجا اورسکیم با ترعل خاں کی کرصدر حکیم ابنتی نئے بوری شامت آگئی۔ اُ دھرمحانات مبارک نے عل مجایا کہ یہ لیا بے حیا ئی کی یا متیں ہورہی ہیں ۔ ا د حرکلارک صاحب بھیرگئے کہ ا ن حمکر طول میں کیوں کر تعلیمضور برنورکی بونکتی ہے۔ الغرض ڈاکٹرنا ( مسمک مامام کی) ر ڈیڈنسی سے من و تجیفے کے لئے جھیج گئے ۔ ڈاکٹر محرا شرب کا استقال ہوگیا تھا حکیم ہا قرعلی خاں اورڈ اکٹر غلام وسنتكر ومحدو زرعلى عاضرته في المركز لآن مجبوراً ربورا كى كرحفنور بر نوركوكوكي مران نہیں گرینایت کر ورا ورلاغرہیں یفیفلت حکیم ہاشی کی ہج بیاں بھی نواب و زارت بیاہ فتح یا بوئے کر مولوی صاحب کامطلب کال موگیا بعنی متنا بعل بی شب وروز قیام حصنو کا قرام پاگیا کہم کی محالت میں جانے کی اجازت ملتی تھی مولوی صاحب مع اپنے ہُوا خوا ہوں کے تثب وروز مهنا بهل سرمقيم رست اوريو را قبعنه ذات البركات حسنور بريور مركوايا عرف وس کے اوقات یں سیلمان حیاہ کی حولی میں میرے پاس رونی افروز ہوتے باقی شب دروز بولوی صاحب اوران کے ہُوا خوا ہول کی سجت رہتی ہتی ۔ بہ حالت دیکھ کر نواب وزارت نیاه نے مجھ کو می تشعیرت میں حاضررت کا حکم دیا ا در میرے بال تجیل کی نگرانی کے داسطے میرے ضرفواب مرزا علام فخر الدین خال کو دوسو رو پینصب سرتہ ہ وبدانى سے عطا فرماكريمرے باس متعين فرما ديا۔ جيدروزب حضور بريور كا قيام جو محاريس كا

ا در این که به نیم درت متی مجله پینی گذشه فاصل بی مهدوی بیشا نون کی نتی ا در بوجه تنها دیت مولوی محد زمان خا ا در انبراس وجه سنه که بلو میس اس کی آمد درفت کی کا نعت متی الهذا این سنت و جاعت میر ا وران می الی رئیش میدا موکنگی این

نامناسب قرار بایا-اب نواب دزارت پناه کومو قع چیز کامل گیا۔ رزیڈن کو کھاکہ ہمل زیرا گا مقام ملا جم میں ہی-جاور گھا ہے ہیں کو گھی صرف بونت ضردرت برائے قیام ستعار دی گئی تی لمذاکو ٹی خالی کیجے ۔ تاکہ وہ حضور پر نور کی تعلیم گاہ قرار بائے ۔ سرر چرڈ نے اس کو منظر رکر لیا گرافسوس کہ محلات مبارک اور ابحضوص حضرت جدہ ماجدہ نے محض بہ تخریک نواب امیر کبیر حضور پر نور کا وہاں رہنا نامنظور کر دیا۔ لمذا پڑانی تو بلی بیں قیام گاہ و درسہ کا انتظام کیا گیا اور محلات کو وزیر با تربیری طرف سے مشکوک کرنے کی کوسٹسش کی گئی اور بہتین دلا ایکیا کہ نواب و زارت کا منشایہ تھاکہ حضور پر نور کو انگر بزوں کے سپرد کرے خود حکومت کے مزے اُر ٹا بئی ۔

ر اکیا میں اور کلار کے صاحب مرکز وق وہ دونوں صاحب یور دہیں تھے نہ ان کو موقع اور نہا میں اور کلار کے مار میری میں حالت کر متواتر برسلوکی کی برد است مذہو کی ادرائی نشست موقد ن کر کے صرف درس کے دقت یا صبح کو میز' اور شب کو دستر خوان کی حاصری بر خاصت کولیا و ل کے واقعہ سے ایڈا زہ بوسک ہو کہ کہ ال کا سفالیٹن کو کا میا ہی ہوئی۔

وا قد مه بو کدا کم و در بر کم فاسط کی میزیم کلارک صاحب لقیا ویر کی کما بعی ایم است کر بیشے اور خواص کی تعویری و کھا کر زاب وزارت پاہ کی تصویر با لفاظ تولفی میں بیت بیتی کی بیش کی میزیم کا مقام ایک ایک ایک میارک صاحب کی عیرجا ضری بی بیس بیتی بیش کی میر می میر و اول مردگار رزیز بیا اس ضرمت برشهر اند لین بطور آگائی مقام برائے چید دوز می کویس ایس کا در کار رزیز بیا که این ایس کا در کرکیا بین سے اس کا ذکر کیا بین سے کا ک

خود استعفار المرکر نواب وزارت بناه کی فرمت پر بن کیا۔ نواب صاحب بعد کلمات بنا مربانی ستعفار نامنطور فرایا یا ورارشا د فرایا که اس سے زائر مشکلات آنے والی ہیں۔ مرد میدا رسنا چاہیے۔ اور می فرایا کہ استعفاء نواب امرکبری کو لیجا کر دو۔ میں مجبوراً نواب میرکبیر کی فرمت میں حاضر ہوا۔ نواب احب بیار۔ تھے اور ارتباطر مرس المرت کی تھی شاپورجی سے ملاقات میں کی اس شریف اومی نے خود جاکر میری اطلاع کی اور مجبر کو اوپر بالا خانہ بر تبایا یا۔ نواجہا حریشار ہر انگر کھا دکھنی در برجنعف بھاری کی وجب تھی کہوں سے ممارے سے سیدے تنے ہوئے تھیں بیشری بروکی بیشرے میں مدرکے ایس شرحال مال مواریقی رکھی موکی تھی۔ بیس نے سلام کیا ہے دہی سے

سلام لے کریٹینے کا اثبارہ کیا اور لیجیا ''کیوں آئے ہو'' بیں نے استعفار جیبے ' کال کر بین کیا وستعقار بچینیک دیا - اور فرایا کر<sup>رو</sup>جس نے تم کو ملازم رکھا ہی اس کو استعفار دو<sup>2</sup> شا پورچى نے میرى مردكى اور عرض كياكة مختار الملك نے ان كوبيجائ يئ يش كرا ورجي ينجب سوے اور کہ اکر "اس رقصنی کی عادت ہوا پنی بلا دوسروں بر ڈال ہے؟ یہ کہ کر بری طرت و کھیا ا ورفرایا کرسیں اس سے ڈرٹانیس ہوں تم شوق سے جا کر کمدیٹا عیس نے کہا کرس میری كيا مجال كهبرً بيمعا ملون مير فنط في ون يو فرايا لله الكرمين نابت كر دول كه تم دخل د باكرته به ي ہیں نے بوٹن کیا <sup>رم</sup> اس وقت میرا اشتفار نا منظور اور ملا زمت سے نکا کیے کا حکم جاری فرمادیا <sup>جا</sup> بشرفيكيس في مجديم بيالزام لَكَايا بوده ميرسه سائي طلب كيا جائے " فرمايا" سنوصاحب تممار غا بذا ن سے اور بم سے قدیم را ہ ورلط بح یتھارے بیاں کی توریق تک کے نام مجاکہ معاوم میں اس كاحال تماريخ سرغلام فحر الدين كومعلوم بيء بجرتم كبيون مختار الملك كيطرف ارى اورمين مخالفت كريت ہوئييں فے جواب دياكہ مير جوارث وجوا ي است تو جھكو بابكل كاربى میں ونیٰ ملازم مس کهاں ورخی آر الملک ک طرف اری کهاں اور کهاں آپ کی مخالفت ۔ رہ کیا یه امرکه میراقد یر معلق آیے خازان میشان سے ہوریمیری خوسٹن سمتی ہو مجلوا س کا عام قبل زیں بذتها اوراب بين زاير ترمستحق غنايات خاص كابول مختآر لملك نحسيه تثك مجبكوا مخدمت بير مقرركيا بكراس سے يەلازم نهيں بحكميں كيفة بم تعلقات كونقصان بهونجا وُں ﷺ فيسرا يا " مولوی صاحب کی مثال موجود ہم جو ہیں سلوک کرسکتا ہوں وہ مخیا را لماک نہیں کرسکتے ہیں ؟ يهر فرها يا" عم خورمت رحاه سے ملتے ہو" میں نے کہا کہ "ان کاصاحزا دہ میراشاگر د ہورہ بالنے اي جلاحانا جون ا وروه بي تراكيك صاحبزا ده بن " فرما جي ال يسه صاجزا ده برك لين جوك ك ا قبال لدوله ١١

كوزمرديني ك كوشش كى" يىڭ كرمىي بېت گهرايا -فلاصه يركه دوا قرارمجېت لئے گئے :-ا قال ایں کرموقع دمحل بران کی تعربیت سمع ہا پول صنور پڑیوز میں کیا کروں۔ ووم این که خورشیهاه بها در کے مقابلین قبال لدوله کی تعربیت کیا کروں۔ خطامیری معاف ہوئی استعفار خود جاک فرما دیا اورشاہ پورجی کوحکم دیا کہ مجھکوا قبال ارد کہ پاس مے جائیں۔اس زمانہ بیل قبال آلدولہ کم س ورنهایت کم گوتھے۔ بیرب قصریں نے نواب وزارت پناه سے بھی عرض کیا وہ خوب سنسے اور فرمایا کدمیری طرف اجا زت ہو کہ تم خوب تعریف ا میرکبیریا در کی کیا کرد- دومرسے دن ایک عمده فین گاڑی اورایک نهایت عمده دراز قدعریی گھوٹرا امیرکبرکا خباری میرے پاس لایا کہ میاپ کوعطا ہواہی اورایک فرد دا نہ جارہ اور تخواہ سأميس كوچيان كى مجعكودى كه ماه باه به تقم سركارا ميركبيربها درست الكريك كى ميرك بوس بجاندر ہے کہ اِنکار میں مجی خرابی اور اقبال میں نتین معلوم کیا نیتج کے بیں نے عرصنی فور اُ و ژارت پناه کولکمی اورخوز میجرد کس کے بیس کیا اور کاڑی اور کھوڑ ااپنے ہاں بند طوا لیا۔ بارد دونون صاحبول نے قبول کرنے کی اجازت عطافرانی ۔ خطامعات اورا نوام سے سرفدان يطريقيران قديم امراكا تقام بحري بي نا عيا طأ ابنا نام كلواكراب خسرفواب فرالدين كادرج فردكراليا- اسى احتباطى وجهست جب نواب شمس لامرا الميربر فرشياه ہما درنے مجا کو پند دربیات بطور جا گیر در امی عطا فرائے تو ہیں نے اپنے خسر موصوف نوایب فخزاله بين هال كنه نام عارى كرادى ا درجب بوج مخالفت مدارا لمهام وقت نواب سالارخاك میرلائق علی خان میرے خسر نے حیدرآبا دہیں رہار ک کیا تو میں نے اپنی بی بی کا نا میں کیا مرحوں کریا گا ہو بیں قاعدہ نہیں ہے کہ اناٹ کے نام جاگیرعطاکی جائے لہذا میرے فرزند کمب فر والقدر طاب کے نام جاری کرا دی گئی ۔

اب بن احمینان سیصفور تریور کی تعب ایر کی طرب متوجه موا ا وربهت جلد صنور ترور كوآرد و تكففير شف كي قوت اورحاب من كافي والقنيت بوكني - بمشرصنورير نورنسرايا كرتے تھے كر" اگر صربت نہوتے تو ہم جاہل رہ جاتے ! كر مولوى صاحب كي مھٹر جھا را میرے ساتھ جاری رہی اورکیان صاحب جبی کھی کھی رنگ ہے ایکرتے تھے اس اسطے کرایک بارا زرا و حافت میرے متحدے یوالفاظ شکے ک<sup>رر</sup> بعضم تعلیم صنور پُر نور کی قلم زرار میراحق ہے " ان ہی ونوں تیرانی حریل میں ایک با رمزاج حفنور میر بزر کا ناسب أربوا۔ اطباجمع ہوئے۔رزیرنسی سے جن طلب کیا گیا۔ وہ نفن وغیرہ دکھ کر بجائے ہولو جی اسکے میری طرف محاطب ہوا. اور کل ہرایت غذا و دوا وغیرہ سمجھانے لگا۔ اور میں نے حاقت سے حاضر باشوں کواس کے مطابق فھاکش کی اور با قرعلی خاب سے کہا کہ جار نسخہ طیار کر سکے لائی اورباری باری سے ایک طبیب حاضرے ۔اس بر مولوی صاحب بست گرائے ا ورصاف صاف مجست بالفاظ سخت گفتگو مشروع کی بین نے بھی مجبوراً حواب ترکی تمرک دیا۔ وہ بیکہ کرکراب آپ ڈیوٹر حی مبارک کا انتظام کیجئے مکان کو چلے گئے اورحا ضرباتنو كوهي برخاست كاحكم دف ويا- نواب الميكمبرني ان سب كوي والس سفكا حكم ديا-مولوی صاحب توننیں آئے ماضر پاٹس چلے آئے ۔ میں وہاں سے وزارت بنا وکی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ مجھ برنہایت خفا ہوئے اور فرمایا نمیدہ موقع تم نے کھو دیا۔ فوراً انتظام ہا قدمیں لینا چاہئے تھا اورحاضرا بنوں کومرگز نہجانے دنیا چاہئے تھا' اجمی والبي جائز مين مجھ لوپ گائيميں پير ڈيو طرحی مبارک دابس گيا۔ اور تما م شب ڈیو ٹرحی یس حا ضرر با ِ لینگ مهارک کے منصب واروں کوطلب کیا ۔ ال شسست کواسکا م<sup>جا</sup>ر ک

دوسے رروز اور کا دی صاحب بغیر طلب کے خود بیلے اسے اور کلارک صاحب کو اپنا ہم را کے کردیا ۔ کریکے کام شروع کردیا ۔

اس میں شک منیں کدا س وقت تک صنور ٹریوز تا زنجیگا نه ا داکرتے تھے ہر دوز روض پ ع مصابین ومولوی صاحب بیرنا سیکھتے تھے۔سواے ازیں کہ انگریزی درس کے دفتہ ميز ريفاصة تناول فرملت تصرا أكريزى نستعت وبرفاست ولهاس ورفار وفارو كفنار ودشام کی مطلق عادت نرحتی ۔ وہی زرنگار کلاہ سمر قبندی اقدیم انگر کھا دکھنی یا مثیروانی۔ دربار کے وقت دستنارطره وارحب وستورقديم بينت تقدا در نواب الميركبيرا درست پردجي اس امرظاص میں نواب وزارت بناہ سے تعنی رہے جنابی ایک وا تقریبے ہے کہ سررجرڈ کے اصراراس امریمکیا کرسوائے دریا رمعینہ میراجس وقت جی بیاہے بطورغا نگی جلاا و ساور تہا حصنور ئرپورے ملتا رہوں۔ برامرا مرائے عظام بی سے کسی کومنطور من ہوا۔ گرا کار کھی مناسب نهجاناً ونواب وزارت بناه نے چندمرکارے روزانہ بل ریتیبن کررکھ اور راح گروهاری بریث وعرض بیگی وغیره عهده داران دیور میمبایک کو بدایت خاص کرد-ایک روز رزیش نبواری اسپ تنایل پرآئے۔ سرکارے برطرت ووڑ پڑے میں اور کلارک صاحب بایش کررہ نظم کر رزید نظما حب اسپ دواں آپیو پنے۔ بہاں حسب برایت جمعیت این فی تمی جسب معمول سالامی آناری کی در زیرن صاحب نهایت ہرہم ہوئے اور اوچیاکس کے حکم سے تم نے سلامی آیا ری۔ عرض بیگی نے جواب دیا کہ ہم

مالیفا به دستا را صف معاه اول با نی خایزان کو مفرت شمنشاه او زنگ زیبالم گیرنے عطاکی لمی ا

کسی کے کام کے پابندانس ہیں۔ اپنے فرائش معبی قدیم الا یام سے اواکرتے اکے ہیں۔
اسنے میں نواب امپرکمپر نواب وزارت پناہ ممارا جہ بنیکا روغیرہ احرائے عظام مجی بنیج۔
میں اور کلارک صاحب وصاحب عالی سٹ ان اور حضور بر نور وظفر جنگ بها در اندر کمر امیں اور کل امراء واہل دربار بام مربراً مدہ ہیں آگئے۔ غرض عجب طرح کا دربار جمع ہوگیں۔
حضور بر تور کے چہرہ مبارک پر بوجہ کم سنی گونہ حیرت و پر بنیانی فلا مرتقی میں نے کھارک صاحب سے سرگوشی کی رزیڈٹ عا حب جا بیس حضور پر نور ضاحب میں گرارک صاحب با مرکل کرامرائے عظام حضور پر نور خاص میں اُن کی صورت و کیکھتے تھے۔ کلارک صاحب با مرکل کرامرائے عظام علی کے خوری کی میز مرب کے گئے ایس نے بمشورہ کلارک صاحب با مرکل کرامرائے عظام سے کہاکہ ترت بوئے کے ایس نے بمشورہ کلارک صاحب با مرکل کرامرائے عظام سے کہاکہ ترت بوئے آپ کی باد ہوئی ہی وہ مب بھی میز بریا کر بیٹھے۔ چا کے خوری کے بعد کلارک صاحب عالی شن رہا درس کا وقت ہے اور صاحب عالی شن رہا درت کی اور مرب کے بھرائے کہا کہ درگر کے کہا جہ کہا کہ تور کی کے بھر کہا ہوگی کو اب درس کا وقت ہے اور صاحب عالی شن رہا درت کے کہا کہ نہیں ہوگئے۔

اس کے بعد بررح پڑ نے اصرار کیا کہ بندگان عالی صنور ٹرپنورمیری دعوت شبایین ڈ نرقبول کریں۔ امرائے خطام نے انکار مناسب منجانا۔ بشرا کط چند قبول کرلیا ۔ اس شب کو تمام رزیزنسی اندرسے با ہرک روشنی سے جگرگار ہی تھی۔ احاطہ کے اشجار بررنگ بزیگ

مله رز دلین موسیٰ نتری سے باین کماره پراورشهر کی فعیس کے شرقی حصے محاذ ہیں قراقع ہی عارت علی شن ن اور ایک سیع رقبہ بیں ہے۔ باغ اور میدان آرہے۔ تداور خوش منظرہ - اس کا صدر کمرہ ساٹھ فیٹ لمیا ۳۴ فیط ا اور ۱۰ نیٹ بلند ہم تیمیر دارس کے انجیر مشررس کی گرانی میں شدایئ میں شروع اور کا شام میں شم موئی کیل کھر ہو عارت برخز از مریا مت سے صرف ہو رہم احاط میں ایک قدیم فیرشان ہجس میں رز ڈیٹ کھی دفن میں ۱۲

تنظیں ہوا کے جبو کوں سے جبوم رہی تقیس تام رز ایسی کا کوسیع ا حاطہ ہتریم کی سوار ای<sup>ں</sup> اورا فواج انگریزی سے بھرا ہوا تھا -اندر رزیدنسی کے چینے عمدہ دا را ن انگریز بلام كندرة بادكے تھے۔این اپنی وردماں پہنے ہوئے حاضر تھے۔اوھركل امرائے عظام زنگ برنگ محالیاس بینے ہوئے گروہ کروہ جمع ہوئے بصنور میر نورم کل عاضربا شان م مولوی صاحب و داقسه م لباس شامی در برو دستارطره و اربربرصدرمقام برطلانی کرسی پر علوہ افروز تھے۔ تمام صدر کمرہ وگر دولؤ اس کے کمرے جھانوں سے بھرے ہوئے تھے۔ آمدور فت میں شاندسے شاند چھل تھا۔ استے میں رزیدن نے آکرعرض کیا کم فاصد طیارہے۔اب ایک ہل جل بڑگئی۔سب مهان کھانے کے کرے ہیں و ور بڑے بعد فراغت طعام میرسب لوگ صدر کمرہ ہیں جمع ہوئے مشحکی حباک نے مجھ سے کہاکہ" آغا صاحب ریاص میٹ میں دھوم مجارہی ہیں۔ حقّہ توں نمیں کا کسی الکرزے سکاری مانگ وو۔ ایک فوجی انگریز میرے پاس کوڑا تھا ہیں نے اس سے کماکہ یہ نواب صاحب آپ سے سگار مانگتے ہیں -اس نے جیرت سے بھو کو دیکیا اور کہا کہ تم نے اس نے جیرت سے بھو کو دیکیا اور کہا کہ تم نے نو فی فکیشن بعنی ا علان نتیس د مکیما که اگر کسی عهده دا رکی حبیب مین سنگار تکلیه گا ده دعوت میں سے نکال دیا جائے گا۔ اس نواب سے کمہ دوکہ میں ہیاں سے نکالاجا نانسیں چاہٹا۔ الغرض اتش بازی وغیرہ کے بعد دعوت ختم ہو گی ا درسب مهان اپنے اپنے گھر کو

اس کے بعد صاحب عالی شان نے اپنی دوسری شان دکھا کی بینی حضور کر نورکو بلارم "یں دعوت دی "اکہ انگر نریمی فوج کی ورزمشن اورکر شب ملاحظہ فرمایٹن اس میر

ہرت کچھ جا بنین سے مگرا ر رہی ۔ بالاَ خریزاب اس کرببرر جنی مو کئے اور نواب وزارت : مجرد ہو گئے۔ بلدہ سے نواب! میرکبرم! وجر دصنعت مرض بمرکاب دولت ہوئے۔ دولو ا مرا الینی بواب وزارت بناه می زر د گاڑی میں روبر و حضرت بند گان عالی حضور ر نور بعظم ميم لوك الك الك كالرون بي مم كاب معاوت بوت بين ورسح كم جاك الك كالري ایس شفی رئیست پری انفول نے دنیا کی امّا کی تعنی مولوی صاحب کی شکایت تشرفرع کی حتیٰ کہ بیں ہم زبا نی کرتے کرتے تھا۔ گیا۔ بالآخر تناک ہوکر میں نے کہا کہ نواب صلا اصل بات پیرے که "لوگ آپ کو ملا وجه احمق شمھتے ہیں " پیش کرا س دقت تو دوتین د فد ہوں بوں کرکے چیپ ہو گئے۔ بعد ہ بڑی در دناک آ وا زسے میری مشکابیت حصنور پر نورے کی حصنور ہر بزرا ورنواپ طفر جنگ کوا کیے کھیل ہاتھ لگ گیا اوراکٹر يوجياكرة عفراد مشكر بنكا وحفرت في مسكياكما تعا يوب ترمنده معية تے اورحاضر بابق قلقے لگاتے تھے۔ الغرض بعد جا سے خوری وغیرہ فوجی کرتب ملاحظہ فرائے کئے اور رقصت کے وقت سررجر دنے کہا کہ بیں ہی جا در گھا ہے آپ کے ساتھ گاٹری میں حلیماً ہوں۔اب د و نوں ا مرا مرکھ برائے کہ خواہ مخوا ہ ر ذیڈنٹ ہم ہیلوحصنور پر نوس بنيفي كا اورمم كوروبرو دست بسته با داب شا بي مليفا بركا- نواب الميركبرة ببذرعلات مزاج این گاری میں بیٹھ سکتے تھے نواب دزارت پناہ کو گرئی عذریہ تھا۔ تولوی حب کی تجویز کر" میں اورکتیان کلارک روبرو میٹیوجامیس کھے '' نواب وزارت نیاہ کولیند سْأَنَى اور ق بير م كور مث اليوري مترود تعيد بالأخرواب وزارت بناه من يكد سركوشي مستنكي فيكسها ورسك كي سوار موسة وقت ايك سواراس ودال آيا اور

اورکهاکد بگیمها حبرکا مزاج نفیرب رشمنان اسا نهوگیا بی حصنور تیر نورکو جلد بلایا بی یه دونون ا مراجع حضور تیر نورهلری سے گاٹری بیں بٹیو کر روار موے - ہم لوگ افعال وخیراں سجھے پیچھے گاٹریاں بھگاتے ہوئے ہمرکاب سعا دت رہے - اب کلارک صاحب ا درسٹر کر ون نے تجویز مین کی کر حضور بر نور تھوڑ اسا اپنا ماک ہی ملاحظہ فرما بیس اور گلبرگہ اور اور ناگ آبا د کرت رافی سے بیس ۔



خلد اشیال حضور نظام سابق شکار کوپ میں

|  |  | · |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## سفرگلرگه نسرل**ت**

نواپ اکرام اللہ خال رئیں کا کوری عہد ہ ڈیٹی کلکٹری پر ملک او دھی سرفرا تھے۔ آدمی نہایت زندہ دل خوش گفتار اور احباب پرست سنتے۔ اثبا ئے گفتگو میں حکایات ولحیب بران کرکے سامین کا دل بھا لیا کرتے تھے ۔ ایک حکایت اُن کی چے کو بادیت ۔ آیک دورشام کے وقت وہ میرے چام حوم مرزا عباس بیگ ے منے آئے تھے - ہم لوگ حب دستور ہمراہ عم مزر گوار میز مرکھا نا کھا ہے تھے اور ڈیٹی صاحب روبرو کرسی پر سبٹے ہوئے مرگرم گفتارتھے ۔ پیمایک اُن کی رگِ تمنیخرنے تحریک کی اور کہا کہ' فلاک شیخ صاحب سے ہم ساریس ایک مولوی حب رستے تھے۔ شخصاحب نے لینے فدمت گادے کہا کہ مولوی صاحب کے یاس جاکر تفوٹری سی گھانس لینے گھوڑے کے واسطے مانگ لاکو وہ فدمت گارمولوی صماحب کی خدمت میں حاضر ہوا - مولوی صاحب نے ارشاد فرما یا کر سرا درم میر سیطین میں ہیں قدرطين كها سب كر كنجشك آشيا نه ساخت كرے "و ، خدمت گار واس حلا آيا ۔ شخ منا نے جب درمایت کیا تو اس نے عرض کیا کہ مولوی صاحب نے گھانس تو نہیں ہی قرآن کی آیہ ٹریھ دی ۔ الغرض ٹو بٹی صاحب ملک او دھے سے منیش باکر حیدرا باد وارد ہو ہے اورصدرتعلقه دارى مت كلبركم شراب يرسرفراز بوسے اور چول كه نها يت نظم اورنيل تنصے گلبرگه کو حیدی روزیں ایک ئیررونق قصبہ بنا دیاا وربالمخصوص سحدعا مع نهمن شامهیہ اور درگاه تمریف حضرت نواصر بنده نوازگیپو دراز کی ایسی درستی کی که قابل دید پرگئی

نداب وزارت بناه مندید ارا ده که کرخود الله حضرت بند گان عالی کوریائے ہوا توری زمایا استانهٔ مبارک حضرت خواجه زمت الله تعالی علیه گلبرگه شریعیا سلے جا میں ریفیا تحسیم سفر مبارک کی تیاری شروع کردی -

يه بهلاسفر صنور بر نور كاتفا - عام كارفانجات ين حكم عما در مهوا مير شزل نواب قدر حنگ اور متم خمیه وخرگاه نواب حبال دار هان کلیرگه شریب بیورخ سنگ میشن رملیے ہے تحریب فرو د گاہ تا تم ہوئی اور زیر ہزایت نواب اکرام الشرفال وہ تمام ميدان سبره زار رشك باغ فردوس بنا دياگيا - "داك نبگارس دو و مدولت واقبال ضرت 'طل سجانی فر کیش ہوئے - امر کے نا مدار اپنی اپنی سل میر دورا زار حکومتلی اڑے میں ایک ایس ا دقات مقرره برماری را - صبح کو مری زاد گورسه پرمع مصاحبین و آمالین بواغوری كوتشريف ك جائد الشب كو وسترخوان وسيع برامرك عظام حاصر ست - اكاف ل ترييا وقت مغرب امرك عظام وزارت بياه والميركب وغيره عاضرت كديكاك الرغليط نمووار بهوا اور محج بوندا باندى هي شريع بهوئى حضرت ولينمث بركاره میں رونق افروز شعے - امرائے عظام درختوں کے سات میں استا دہ شعے ہیں سنے تمسكم ٹره كروزارت يناه سے عرض كياكم بارش مورسى سے برآ مده سي تشريف كيا يہ اميركبرين بذلكاه نيز محوكو مكودا - مگروزارت بناه ن بترسيم فرا ماكه "به مرسبةم حاضر ماش لوگون کاسب بهماری مجال نمین که نغیر ماید فرمانسے قدم اسکے بڑھاسکیں اتنے سی شکر حگ نے آوار دی کرسب صاحبوں کو حکم ہے کہ برآ مدہ میں ملے اس بیامرار مص كم مروقت مراتب شاسي ين نظر ركف ته -

سل ان کی یونی منت فراست گرمحرب علی حال جهال دار نواز بنگ و والقدر منگ سے مسوب بو ۱۲



خلد آشیان حضور نظام سابق شکا رگاه مین

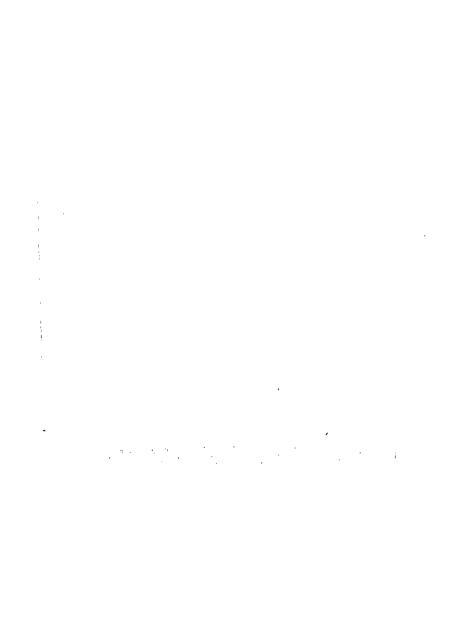

## سفراوزگگ با د

اس سفرس دو دا تعد قابل بان بی اقل این کرساحت عالیشان بها در بی خال در ستور قدیم ریاست اید مدت کا دوره کرتے ہوئے اور ماک آباد آئے یہ قرار بائی کدان کی دعوت کی جائے ۔ مشرکرون نے صلاح دی کدمنی بر شیراب جی رکی جائے اور دان کے دورو نول بور بین صاحوں نے جائے الامر برکو کی امیر دانی مذہوا ۔ گراب صدر بھا کی اوردونول بور بین صاحوں نے جائے الامر میدان ان دونول کی کہا کہ یا تو دعوت مذکی جائے یا شراب محانوں کو دی جائے ۔ بالاخر میدان ان دونول کے کہا کہ یا تو دعوت مذکی جائے یا شراب محانوں کو دی جائے ۔ بالاخر میدان ان دونول کے

پاتھ رہا۔ اور معلوم نہیں شراب کہاں سے آئی اور منیر پر دکھائی دی۔ کل امرار جو بھرکا بہارت سے دعو ہوئے۔ شریب صاحب اور جھ شے صاحب بینی فرز ندان نواب وزیر و جھ علی مبای سامی ومیر ریاست علی دخیرہ کالا کوٹ سفید کالر سفید کھٹ اور دیگر ہے اب کالی شیرو انی سینے ہوئے عاضر تھے۔ میرے باس کوئی کالا کپڑا نہ تھا اور نہ کھٹ تھے اور نہ کالر کہ لہذا معمولی پوشاک بینے نیا تماشا و مکیھ رہا تھا اور عدہ الملک مرحوم کی تصویر گویا سامنے کھڑی ہوئی اپنی وصیت یا دولا رہی تھی۔ نو وصور کر تورسا دہ لباس میں رونی افر ذور تھے مولوی صاحب نے اتنا کلف کیا کہ ایک کالا چوند اوپر سے بہن لیا۔ نواب وزارت پیا وروائی مولوی صاحب نے اتنا کلف کیا کہ ایک کالا چوند اوپر سے بہن لیا۔ نواب وزارت پیا وروائی مولوی صاحب نے اور اب سب میز رہیئے ہوئے۔ کہ اتنے میں بور بین ہمان بھی اپنی وروائی میں آبیو نیج اور اب سب میز رہیئے 'شراب کی یو تلوں کی ڈواٹ اُٹر نے لگی جھڑ ہوگی ۔ میں آبیو نیج اور اب سب میز رہیئے 'شراب کی یو تلوں کی ڈواٹ اُٹر نے لگی جھڑ ہوگی ۔ کی دور شاید میز سے میٹر رہیئے 'شراب کی یو تلوں کی ڈواٹ اُٹر نے لگی جھڑ ہوگی ۔ کی دور شاید میز سے میٹر رہیئے ' شراب کی یو تلوں کی ڈواٹ اُٹر نے لگی جھڑ ہوگی ۔ کی دور شاید میز سے میٹر رہیئے ' شراب کی یو تلوں کی ڈواٹ اُٹر نے لگی جھڑ ہوگی ۔ کی دور تا اید میز سے کی دور تا میں میز سے میٹر کی ورٹ فراد کیاں پرواز کر رہی ہوگی ۔

دوسرا واقعه به مهوا که مولوی مهدی علی جومع و گرعهده داران علاقهٔ دلیرانی وزار بناه کے ساتھ آئے تھے وہ کلارک صاحب کے پاس مہو پنچے اوران کو سمجھا یا کہ محض مقر سے کیا فائدہ 'کچھ دفاتر مختلفہ کا ملاحظہ کرایا جائے تاکہ حصور پر نور کو انتظامی حالات سے

سله مولانا موصوف کے متعلق ایک حکایت برلطف بیسی گئی تھی کر جب نواب و زیر مہدوستان کے سفر میں معروف تھے تو سرسیدا حرفال عرجوم نے نواب صاحب کو ٹی بارٹی میں موکیا تھا۔ آنا ئے حج بت میں شیز سنظور سنے مولوی بہدی علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جب کرآب نے دسی نواب و زیر ) میری سفادش کو منظور اورمولا ناکو نو کرد کھ لیاسے تو میرا فرض سے کہ ان کی تولیف کے ساتھ بوسقم ان میں ہی وہ بھی عرض کردول عرض کیا کہ مولانا کو ایک مگر می تصوّر فرائے ہو دنیا سکے ہترین کاری گرنے بنا کی سے مگر مگر میں ایک فق میں درگی ہی کر اگر میں میں ایک فق میں درگی ہی کر اگر میں میں ایک فق میں درگی ہی کر اگر میں میں اس میں سے درا بھی ہی تو التی جلنے ملکتی ہے ۔ نواب معاجب نے ہنس کر کہا کہ سر صاحب بنے ماطر حمیے رکھیں میں آس مگر می اللہ جاتے ہیں دول گا۔

نی انجلہ اگا ہی ہو ۔ کلارک صاحب کو یہ رائے اسی لیندا کی کہ اس ہی وقت وزارت ینا ہ کو اس ير رضى كراميا - دوسرے روز دفاتركا المخطر بوا-بيال مك مضائقة ندتها مرولوى مدى على منے قدم أسك برصايا اور كارك صاحب كواس صدير لائے كرمولوى مدى على روزانه حاضر مهو کر حالات کا رروائی عرض کیا کریں -اب مولوی سیح الرال فال اور نواب وزارت پناہ چونک ٹیے ہے ۔ کلارک صاحب اپنی ضدیر اڑے ہوئے تھے بولوی میج الزما خاں نے جنت کی کدمولوی مدی علی بر کیامتھ ہے کو کی بھی اتحت عدہ دارش تھیں دار يا تعلق داريكام انجام ك سكسكاب - يبحث دوُنون صاحبون من درمين على كرمي الفاقاً نواب وزارت بنا ه کے سل مینی فرودگاه کی طرف گیا شا پر محو کو دیکھیے لیا ہوگا کہ جو بے ار سنے مجھ سے کہا کہ وزارت بیاہ تم کو ما د فرات ہیں بین فیمہ کے اندرگیا - اول او سرا دھرکی باتني برئين اور فراياكه بين طرزكاخيم دومنزله ب اور فاص طور يربن كرا ايب میں نے بھی اس کی بہت تعربین کی اس سے بعد کلارک صاحب کی ٹسکایت فرمائی کہ ہرمات يرصد كرسيطة بي اور مجم يربيك بى سے الزام بوكرس لين اقائے ولى نمت كوجائل ر کھنا جا بہتا ہوں گویم شکل وگرنہ گویم شکل ، میں نے عرض کیا کہ اگر سرکا رکو میا مزمالیند ہے تو یول سکتا ہے۔ فرایا میری سبت جو حیالات حضور ٹر اور کی ضمیر مبارک میں دالے گئے ہیں وہ تم کو ہی معلوم ہیں -اس رمیرے علاقہ کے لوگول ہی سے کوئی یمی حصور رس برجائے تو کیا وہ اپنا رنگ جانے بین میری رعایت کرے گا۔ اور مولوی مدی علی تومیرے ساتھ نئے نے زمگ لارہے ہیں۔ و ہاں ہو کے کرتوشل منه زم م ورسے میرے قابوسے اہر موجائیں گے اکلارک صاحب میری شکلات کو کیا سمچر سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مولوی مسح الزمان خاں صاحب کے مقابلہ میں کارک حس

کو بھی صداً گئی ہی میں اور کرون صاحب ان کوراہ بیرائے ہیں۔ فر ایا جا اور کوشش کرائے میں وہاں سے اٹھ کراوں کرون صاحب سے ملا ۔ وہ صاف ابھارکر سے اٹھ کراوں کرون صاحب سے ملا ۔ وہ صاف ابھارکر سے اٹھ کراوں کرون صاحب سے میں دیا ۔ وہ جی فالی اکیلا دہ گیا ۔ فوجی میں گیا ۔ وہ جی فالی میں ہر مہلی ہوئے ہوئے ہوئے کہ اور کہاکہ لیسے لائن آدمی کی حاصری سے مہر با منس کو بڑا فائدہ صاحب کی بہت تعریف کی اور کہاکہ لیسے لائن آدمی کی حاصری سے مہر با منس کو بڑا فائدہ ہوگا ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی رائے سے بالکل متفق ہوں مگر مولوی سے الزواں خال حاص صاحب ہیں کو منطور نہیں کرتے اوران کا قول جی قابل غور سے فاری شعر ہے سے صاحب ہیں کو منطور نہیں کرتے اوران کا قول جی قابل غور سے فاری شعر ہے سے تو کا بر نہیں را نکو ساختی

تو کارِ زمیں را نکو ساختی که با آسال نیز بردا ختی

ایم کم ای تعلیم میم لوگ معمولی تعلیم اُردو فارسی اور انگریزی میں کا میاب بنیں ہوئے بجز ایس کہ اس تعلیم میں مین فیل ٹیوائے اور کوئی نتیجہ معلوم بنیں ہوتا - اس پر کلارک صاحب نے کہا کہ تم ہیٹیہ میری دائے سے اختلاف کرتے ہو ۔ میں نے کہا کہ میں آپ کا خیر خوا ہول بدخوا ہ ہول بہنی ہوئی ہو گئی میں گئی میں ہوئی ہو گئی ہو اور اور کر ایس میں ہوں ۔ می لوگ ہو گئی ہو گئی میں ایک کر ایس میں کہ کوئی ہو گئی ہے گئی ہو گئی

اطلاع کروہم آتہ ہیں نے کہا کہ میں آ وحری جاتا ہوں اطلاع کرووں گا۔ بیکہ کر میں سید حاتوں بار جات کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نواب حاحب سیکیفیت شن کرنہا یہ خوش ہوئے۔ فاصر ہوا۔ نواب حاحب سیکیفیت شن کرنہا یہ خوش ہوئے۔ فاصر ہیں کہ وہ بات رفع دفع ہوگئ اور مہدی علی صاحب نے بنی ایسی کا عضہ پورا مولوی امین الدین خال بر آتا دا۔ مولوی آین الدین خال ہی الیسی الیسی عیورستھ کہ اخوں نے بہد خاند نشینی تا دم مرگ گھرست با مہر قدم نہ کالا۔ یا وہ وحوم و حام کہ اخوں سے این کائن کے وربار میں نے ان کے دیا ہوئے جوان کو دربار میں نے ان کے دیکھے تھے ما ایک بور سیسے برمیلا ساتکہ مربا نے ان کائن کو دربار میں نے ان کے دیکھ تھے ما ایک بور سیسے برمیلا ساتکہ مربا نے ان کائن کی کو دربار میں مورک کی نوائے تو اس کے دربار میں مورک کی نوائے تو اس کے دربار میں مورک کی نوائے تو اس کے ان کی تھے جوان کی تھے تھے برمیلا میں مورک کی تھے دربار میں مورک کی میں مورک کے تو اس کے ان کو سیسے جیب با وضع آدمی تھے ۔

یدا مرحی قابل بان ہے کہ میرے مامول صاحب عالم مرزاح بال الدین گورکانی جیس برائے ہوئے والے فلعہ دولت آباد میں وارون تلعہ تھے۔

ہر اُن ہے نا واقعت تھا شب کو وہ میرے باس آئے اور اپنا نام ونشان با کر محب سے میں اُن ہے نا واقعت تھا شب کو وہ میرے باس آئے اور اپنا نام ونشان با کر محب سے سفارش کروں مگر وہ ملاقات کک کو راضی نہ بہوئے اور کہا کہ محب کو گمت ام رستے دو نیا صداین کہ افھول نے محبہ کو روضہ برایک مقبرہ کا بتہ دیا جس میں میری رستے دو نیا صداین کہ افھول نے محبہ کو روضہ برایک مقبرہ کا بتہ دیا جس میں میری میری میری میری اور نی باکال آس میں ڈاک بنگلہ بنا دیا گیا تھا ۔ بڑی عالی شان محبہ کو وزارت بناہ سے کہا افھول نے وعدہ فرایل کے بیرہ جل کو وزارت بناہ سے کہا افھول نے وعدہ فرایل کہ بلدہ چل کر میری بیری بیا ہے اس کی بابت ہو لوی کہ بلدہ چل کر میری بیری ہے۔

میری میری میری بیری کے باس کی میری نیری بیری بیری بیری ہے۔

میری اور اس کے باس کی میری اند ہوا تھا گر میری بیری ہے۔

میری اور اس کا ذکر آن ہوا تھا گر میری بیری ہے۔

میری اور اس کا ذکر آن ہوا تھا گر میری بیری ہے۔

میری اور اس کا ذکر آن کے بعد حوطو فان بے میری بیری بیرا ہوا جس کا ذکر آنے والا ہو۔ اس کا ذکر آنے والا ہو۔ اس کا دیرا اس کا کو دان بیرا ہوا جس کا ذکر آنے والا ہو۔ اس کی این میری بیری بیرا ہوا جس کا ذکر آنے والا ہو۔ اس

میں پیرکارروائی ہی بوں ہی رہ گئی -

اگرزیت کی کیچه حفیل آغا ناصرشاه ومیرریاست علی و مراهٔ علی مگ کے باعث ڈیوڑھی میارک میں بھی شرقع ہوگئی - ایک نئے سو داگر سٹریٹم یا کل نامی نے جو شاید انگرنر بهو دی تما کیرون کی د کان سکند را با دمین کھو لی تھی - بیحضرات اور علاق ان کے دو سرے امیرزا دے جوان جوان سی تنائیں دل میں گئے ہوئے اس دکان بر ٹوٹ بڑے ۔ ہر صفح کے رشمی واونی رنگ بزنگ کی نئی قطع بریدا ورنئی و صنع ک شوانیا اونیجے اونیے کالرسلیے کعن مختلف الوان کی نتیاوٹس ۔ سواری سکا ری ڈٹر ملا قات کے مد ا مدا اماس برطرت ر ائج ہونے لگے ، مسر کرون اس سوداگر کو ڈ ہوڑھی مارک میں میں لائے اور مرشم کے لباس حضور ٹیر اور کے واسطے تیار کئے گئے ۔ نیچے نیچے چول دار انگر کھے اور زرنگار ٹو بیال غائب ہونے لگیں ۔ ڈیوڑھی مبارک میں مشرق ومغرب في مصافحة شروع كرديا - ايك طرف تو قديم وصنع قديم رفتا رقديم لباس سے ملازمین اور مولوی میسے الزمال خال کا گروہ اور علاقداران ما گاہ- دوس طرن نئ آمت نئ وضع نئ رفارے لوگ رُانے گروہ رسفت سے طبغ لگے مقدود چندامرے عظام اوران کے علا قدار البتہ اپنی قدامت پر قایم سے ۔نواب زارتیا ہ نواب بشیرالدوله نواب خور مشیدهاه وخاندان نورالا مرا ناحیات قدیم طری کے پابندیہ ا ورا اگرنری سو داگر کوان کی ڈیوٹر ھی دکھنی نصیب نہ ہوئی لیکن گر نواب وزارت پنا این ذات اور لینے ولی منت حصنور بر نور کی دات مبارک کا اس انقلاب کوالید

لم اپنی دارالهای کے آنوزاندیں میں ہیں مدیدرفتار کے اٹرے محفوظ نہ روسکے ۔

فراتے سے مگراس کے سلامکندر نہ بن سکے اور ان کی رفات کے بعد بالا خرگو یا یا جرج اجرج دیوار جا کا گرگو یا یا جرج اجرج دیوار جا کا کرنگے اور سرطرف قالض وتصرف ہوگئے۔

اس مقام پر حضرت ماصرالدہ لہ کے عدد کے معاشر قی مالات جوہیں نے متوا تر مقدر درائع سے سنے قابل بیان ہی ہو جیا ہی کہ حضرت ماصرالدولہ نے خطاب بہر عمیں سے صاب آکار کر دیا تھا۔ اس با دشاہ ذی جاہ کو کمال درج نہ فقط آگر نرول کو اگر نریت سے کوفت تھی بلکہ کل بیرونی باسٹ ندگان مثل اہل بعبئی و بونہ و مدرک س اور ان کی معاشرت بیاس ورف ارسے بھی کی نفرت تھی۔ البتہ اگر کو کی جند کوستانی ہانخصوص ابل دہلی میں سے حید را با دجا آتو اس کی قدر فرائے تھے۔ جب سے کہ مرکا دکھینی بہا در سے خطاب ہرجسٹی کی علمی صادر ہوئی اس وقت سے کہ عام ہوگیا تھا کو امرائے عظام سے کوئی بلا احبازت دروازہ جا درگھا شسے با ہرنہ جائے۔ بلکہ ہردروازہ بیرمرکادے مقرر کے گئے کہ آیند وروند کی اطلاع ہوتی ہے۔

اشیائے ملک کی باداری اور بیٹی حکم تھا کہ کوئی انگریزی چیز ہستال نہی جائے بلکہ لینے ملک کی ساختہ شنے ہتھال کی جائے ۔ وفا تر وقی جات وسرشتہ جات میں کا عذی گوئے کا ساختہ کا غذہ ستھال کیا جاتا تھا ۔ نا نڈیو کے سیلوں کے جامے اور نیمے بہنے جاتے تھے ایک نواب دربا روس کی حوشامت آئی کسی بنی کے سو داگرست تنزیب با ململ وغیر انگریزی ساخت کا کیڈا کے کرجا بمہ بناکر درباویں آئے۔ بندگان عالی نے وہ کیڈا و کیھ کر پوچھا کہ ریم اللہ کے ساخت کا کیڈا سے مام سانے میں مقت کہاں سے لائے۔ شامت زدہ نے سکندرآبا دکا نام الیا۔ فرا ایک تھا اسے باس مفت کا روب جرج ہوگیا ہے۔ اہذا اس قدر جرما نہ دائل کردوا ور تا تاکم ٹانی خانہ نشین رہو۔ یہ

ال كا فذى كره المعلد سرون لده بس شية محد متعد وياس ابراد موكريا -

بهی عجب بات بیس نے خود نواب وزارت بیاہ سے سنی کر حضور کیر نور اکثر لیے آقالینی بادشاہ دہلی کی قدم بسی کی آزروظ مرفرایا کرتے تھے ۔

انقال ایرکبیر اوربان کرحیا مول کر نواب امیر کسبر رشیدالدین فال مض موت میں سبلام و اور انقال ایرکبیر اور وه اور مولوی عماحب معاملات و بورسی مبارک میں اور وه اور مقامی مبارک میں اور وه اور مباری مبارک میں اور وه مشروع مبرک کی ۔ نواب امیر کمبر نے مبرور مبارک مبار

ملی یہ حکایت حدر آباد میں زباں زوغلق ہی کہ صفرت ناصرالدولہ لینے ماص شاگر و میٹر ہرستہ نای سے اکثر فرایا کرتے تھے کہ ہر ہند جس طرح لا میرے سامنے ہاتھ با "مدھے کھڑا ہے میری ہی دلی آرز و ہو کہ میں ہی لینے آقا سے سامنے دہلی میں اسی طرح ہاتھ مابذھ کر کھڑا ہوں -

سل اخار الميسين مورفه ٨ رايري الممامة

سل یہ واقعہ ہیں طرح بیان کیا گیا تھا کہ ایک دوڑا میر کبیر رور دکا ہا رمین کر مٹر صاحب سے ملنے گئے ۔ لیڈی مٹر نے ہارکی تولیت کی اور ان کو یا تھ میں لینا جا ہا۔ ثواب صاحب نے ہار گئے سے آٹار کر لیڈی میڑ کے سے میں ڈال دیا بھرواہی تنیں لیا ۔ سکے میں ڈال دیا بھرواہی تنیں لیا ۔

ان کے بید سراسٹوارٹ سلی ایک انصاف پیند مہذب اور سریق مزاج ' شریف اواز ۔ ادمی کرسی صدارت بڑیکن ہوئے ۔ نواب امیر کسیرکا انتقال ہوئے کا تھا۔ یا میرام لئے دربار عالم كرى كافرى نونت عد ساده مراج لبند حصله عالى مبت سام يا شطبيت ركت تص مالت مرض میں ان کوٹ اورجی رائے علاج و تبدل آب د ہوا مینی نے سے گئے ۔سودگرا بمبئی نے کہ امیر کبیر کے نام اور شان وشوکت سے واقف تھے ان برہجوم کردیا - بہا ا برسو داگر کا کل مال بلا درمافت قبیت رکھ لیاجا تا تھا جتی کہ چندلاکھ کی نوبت آگئی۔ الله يرجى نے مصراكر اس كے خلات كچھ عرض كيا تو خفا ہو كر فرا يا كه ليرتم كيوں تجبركو بى لائے ؟ كيابيں اپنے مام كو بالينے ولى تعت كے ام كو دھتر لگا وُل كراكيا أسي عظم كا اولى خاندزا وتخل كے اوصاف ہے یادكیاجائے۔ یہ امیر تھے كہ لیتے نام اور بندگان عالی حصور پر نُور کے مرتب کا خیال ہرامرس رکھتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شاہورجی سے اقبال کا اقباب گمنا گیا اورسر ہٹوارط بیلی کے تقریسے نواب وزارت بیاہ کی جان میں جان آگئی بلکہ دو جانیں امایے ہم ہیں جمع بركسين اور شرك الخدمت ليني كور مينات كے تقرر كى صرورت ترجي كنى اور سي لمن الملك اليوم ُ للخيَّا رالملك ُ تهما رئينتِ اورستقل حكمران رياست ابديدت بهوسكُ الدّ امرك بايكاه كا بايمى جهار الماد مراسلوارك أما في تضيل بوكميا ورز مانين ير فوجين اورتومين طبار بركئين ففن اوراً دُهر نواب غلام فخرالدين خال ميرسه خسراور أدمران كيجا أوامس الدين فالمر عشوك سي مايي علي كا واستطام المع ويريشان حب الحكم نواب وزارت بياه دورت يهرت تهم فطاب سرقس لا المريم مل ان ك قريم تخلي رفع من عبا والله شاه صاحب كي جوتره برعان عرب ترب

## دربارقبصری میں علی صرت کی تمرکت

لفظ مسوزین کا فیصد عجب طرح سے ہوا ۔ بینی داب واکسرائے گورز حبرل صدرصوب داد ممالک مہند نے ایک در بار اس غرض سے سنتا کہ ایک ور ایک ور ایک ملکہ وکٹور یعظمی سے سنتا ہاں خطاب قیصر ہ ممالک مندا عقبیا ر فرایا سیر رئیسا می مندا حکومی میں مندا حقبیا ر فرایا سیر رئیسا میں مندرا حکان و نوابان اس ورباریس حاضر مول ماک یہ دیجوئی نابت ہو طائے۔ اس فررا دیس

سك نواب وزارت بناه خود فرائد تص كه كاسان تؤنكن بركر كركسشش كرفيس ول كوتسكين بوجاتى بوكويا يشعران كحصب حال تعام

ېز پاينس دی نظام کې مخطبي ېو کې -اب نه عمدة الملک سامعاون نه بری مگمصاحبه مي ټرگا رنده تصے كەنواب وزارت بناه مقالدىجدوكدكرتى - يەعذركە حضرت نظام كېمى كىنى كا مع الرسشريفي نهيب الحركيم المسموع موا فعرض فرولي كي طياري كي كي عنايت شاه كاكلي كالأكميا - فدائى دروين كانقاره درست كياكيا جبعيت تبريرداران حس كوالكرزيمي سيبرواً نز رسفرمنيا ) كمناجا بيئ طبيار كي كني - ميرمنزل نواب قدير جناك جوان خدمت برم اً باعن جدِ ممّا انتهے - 'واب حال دارخان مهتم خِميه وخريكا ه اور منتظم ايد ويسيم علي أيكم واله ہوئے منازل وقیام کا وازحیدرآباد اوملی تراب قرار فیے سکتے کے فیلان کو وہیکوالیان سبک یا ؛ مگھی خانہ ویطلل فیل خانہ و فراش خانہ وغیرہ کل کارخانجات شاہی ڈانیسکئے گئے۔ افواج قا ہرہ میں سے سدّیوں کا رسالہ میسم کی ملیٹ کرنل نیول کا دستہ فوج ما قاعد اور مقدم جنگ' برق جنگ' غالب جنگ وسلطان نوارجنگ ت لیف مختصر مجیت عرب ایم آ باكاه مع مخصر ميت ماكاه - وحيده جيده جمداران ظم معيت جركاب سعادت موت -ہر منزل شاہی فرودگاہ کوٹری کلف سے اراستہ کیا تھا اور ٹرے بڑے امراک منا. فاصلے سے علی قدر مراتب عبد احد اللیں تبار کر دی گئی ہیں۔ اور مرمقام مرداک اور تارکا أمكر يزى أتطام تھا -

ہمرین اس اس شان وشوکت کے ساتھ سواری مبارک مع محلات وامرائے دی شان بلدہ اس شان وشوکت کے ساتھ سواری مبارک مع محلات وامرائے دی شان بلدہ اس وضائہ ہوکر شہر لو پنہ مبید کھی ۔ وہاں ایک پارسی دستور نے بڑی وصوم سے

ل اس کلید کا بالکل نمو شریجنب شاہی کلم بر سا موا ہی اور اس کلید خواند میں محفوظ ہی - بیان کیا جا گا ہی کرایک برد حضرت عنایت شاہ نامی نے یہ کلید حضرت آصف جاہ اوّ ل کو عنایت کیا تھا ۔ مناب دوالقدر حنگ کی زوج عنمانی سائیم کے حقیقی واوا۔

تین روزحضور میرنور اور جمع امرار ومصابین کی دعوت کا انتظام نهایت لبند حوسلگی سے کیا اوقات مقررہ برجائے خوری ومیوہ خوری اور صبح شام کا کھانا امراسے کے کر ادنیٰ الازم مک خود میزمان کے ملازمین ہیونجا دیاکرتے تھے۔اس کا معا وضہ نواب وزیر نے بھی ہی دریا دلیسے اداکیا ۔ وہاں سے منزل بہٹنرل بسواری ریل ہر مقام مرا مک دور کو آرام فراكر عبل بور بوني - مرمنزل برحكام أنكر زينا كالشروشي كمشنر وغيره فدست كذارى حفاظت اً روومعلیٰ سے و اسطے قیام گاہ پر حاضر نستے جبل یو رمیں ان ہی حکا م نے نظام سیر نر مده کا کیا - و ہاںسے سواری مبارک آگرہ رونق افروز ہو ٹی ۔ بیاں اشطا م سرپر قائر شاہجاں وقلیملی کیا گیا ۔ ایک ناانصاف مورخ نے کا ریگران اہل مزندی حقارت کے واسط تحريكياكه يمقبره إلى يورب كى بنرمندى كانتحه يح فاك برسراس واخ كه اتنا مرا دروغ صرف بحقارت ابل مبنداین تاریخ میں لکھ گیا ہے۔ ایک نقب کی صورت میں ایک راسته زیرزین قلعه شاہمال آبادے کے کر قلع اگرہ کک اور وہاں سے قلعه اله آبا دیک نهایت روشن اوروپیع که ثباید دو سو اربهلویه بهپلو اسانی سے اتے جاتے ہیں بنا ہواہم اوربیسب مندی کار مگروں کے اس کمال کا ہنونہ ای حس کی تحقیراس ناالفاف موسخ نے ک ہے ۔ وَاہاں سے بائے تحت شا ہان مغلبہ گو رگانی دہلی شریف ہیونیے کل حکام انگرنیہ سع فرح باقاعده ونشان وهرره برك متقبال وخيرمقدم شاه وكن الميش برحاضر مح مقاات شهر اور اشا نمائے اولیا کرام کی زیارت یا باہمی رؤسائے عظام کی ملاقات کا مال فقل تحرير كرنا ميرس مقصوس زايد سى مدرصوب دار مالك مند نواب والسرك گورنرجزل بهادرس روزفرود کاه شائی برسیائے الاقات آسے شھا یہ در باری اُن ہی مل والسرائ كام شاف شين يرمود ها -

اصول پرکیا گیا حوا ویر سان کیاگیاہے -

نواب وزارت بناه ن ميرعم زرگوار ميرزاعياس مك جاكيردار را كاول مك او ده حومنجانب گورنش اس درباریس مرغو بهوسے شصان کی ملاقات و قدمبوسی حصنور مر نورسے کرائی مگر حوضلعت وجوا مرزواب وزارت بنا وسنے اُن کے واسطے بحورکیا اس کو ملا اجازت سرکار تبول کرنا نامکن تھا اور اس کے واسطے عم بزرگوارنے کوئی طویل كاررواكى مناسب نتهجى- ما مول صاحب بينى سرسداخرخا ن ف دستار و كمرسے أبحار كميا اوس صرف ترکی ٹویی اور کالے کوٹ اور میلون سے قدم بوسی کرنی جاہی۔ نواب وزارت بیٹا في لين قاعدُه قديم كي سكت كونامنطور فرايا - بالأخرا مول جناب مولانا شيخطم مولوي سيمت التندخان صاحب كه حانش بن فتى صدرالدين خال اوراس وقت تمام آفليم من ستندصا <del>حبِّ</del> ت میں میانب کی عوض منجانب دار العلوم علی گڑھ قدمبرسی کے واسطے کی مرشکے سکتے جناب مولاما اس سے قبل عجب طرح نواب وزارت بیا ہ سے ملاقات کر مکیے تھے جس زمانہ میں نواب وزارت بیاہ بطور خو د المیم مند کی سیروسیاحت کے داسطے مختلف مقامات سے محتے ہوئے شہرا کر ہیں وارد ہوئے ۔ایک ہائی کورٹ اس تہرس قائم تھا بچیٹ جٹس مے اپنی شان عدالت وطرز كارروائي وكهاني سك واسط نواب متطاب متلى القاب كوعدالت من مدعو كميا اورابك اليا مقدره بن ما مك طرت مولان مقطم اورد وسرى طرف ايك تثميرى بينت جن نام اس وتت میرے زہن سے کل گیا (شاید ٹیدت اجو دہیا آتھ ؟) عربی فارسی میں ہم لیہولانا

مفطم کے اوراد اللہ قانون وانگرنری میں ہم سرعیات سس کے تھے اس روز اپنے سامنے میں کیا۔ ير و نول علمائت متبحر إس نصاحت ورباعت سے زمان اردوس بحت كريس سے كھے كہ كويا دو ملبل ہزارداشان ہیک ہیں۔ نواع لی جناب نے ان ونوں کواپنی ملازمت کے واسط مرعو کیا مگر دونون صاحول ف الكاركيا ويدت صاحب باني مباني اسطيع طيم كم معيد حواج تك المسام قومى اليم منديسي الدين مشل كالكرس العليم مندين قائم بهرا ورجناب مولانا بالى مبانى مس واراحلوم کے ہوئے جواب شہرعل گرھیں کم وینورٹی کے نام سے مشہور ہو-د بلی کے سفرسے مع الخیر ملدہ فرخذہ منیا دواس آئے ۔ اس تت مک تظام رماستان ماص مول پرمبنی تعاجوا و پرمبان ہو چکے ہیں بینی اہل کرکن کی تعلیم لیسے اصول کی کی جائے کہ وہ مردمعاون انتظام ملک میں رہیں۔ اس عرض سے دار العلوم عربی فارسی اورار دو کا قائم کمیا گیا اور درسة داكمرى نبر مان أو و درين محراني سول سرمن رزيد نسي كهو لاكسا تفاجها سطلها بندها كريم اضلاع ملی شفا فانون سم مصبح حاتے تھے ارادہ یہ تھا کہ نصال دوں اور امرار کے لڑے كاه كاه أنكليند برات كميل بهيم حائيس جياني ميردا درعلى كا انتخاب هي كمياكيا تفاجول كراس وقت یک ملکی اورغیر ملکی کے الفاطانسی گھرے گئے تھے پنجاب واودھ ویغیرہ قطعات اللیم مند کے باشدے ہن دوسمان برادرانہ اور ہم تومی کی نظرے وسکیے جاتے تھے باکہ وکن کے منود تودا اداور ببوئس مي مالك مركوره سے انتخاب كرك لاياكرتے! وراين حقوق فير ائن بینتال کرا ما کرتے تھے جیانچہ مهارام نر ندر کے داما دراجہ سری کشن والد مهارا کیشن ترام نظیران کی موجودین اسی سلسله میں سیعلی ملگرامی ا ورمرزا مهدی فال ارا ن هی انگلیز رہے گئے ته ال قت ك على عدون مرزير مراني امرازاد كان من نواب بشيرالدوله و مرم الدوله و شهاب منگ وشمشر حناك اكثر مضرات مدرس جوكهم رفياً رو گفتاً دا إل كن تصر د گومها شرت خالكي

مین خالف تھے ، مقرر و مماز تھے اور بیرب حضرات سیدھے بیتے باوفا اور بہی نواہ رہی فواہ رہی فواہ رہی میں مرکا دیکے تھے۔ کہی ان کے دہن میں بینے دائرہ سے قدم کے بڑھا نمایا خیرخواہی کے برد میں میں ہوت ہیں راجی نیا نہ کے بیمان میں میں ایس می داتی منافع ماصل کرنا نہیں آتا تھا ۔ افواج نظم مبعت ہیں راجی نیا نہ کے بیمان میں اور اللیٰ جدہ برمغرز تھے ۔ گراب انتظام ملک کے دفاتر و محکہ جات ہیں شمالی ہند کے حضرا بھی بہتے ہیں میر برآوردہ مولوی مہدی علی میں بہتے ہیں میں مربرآوردہ مولوی مہدی علی اور اب اکرام اللہ خال کا کور وی ولواب فدا بین خال اور ان کے بعد مولوی مثنا قرصین امروہ ہوی حق جو آتے ہی علیٰ جدوں پر ممثار اور شیر وصلاح کا رنواب وزارت بناہ ہوکہ مرہیوں برفال میں مراب وزارت بناہ ہوکہ مرہیوں برفال برائے میں اگر میں اس موگا ۔

مل مابن حين حبس ١١

بهال بدبات من قال گرارش بهی- نواب وزارت بنا وست ای ابطه گو رنمنط ر من الریا کے ساتھ الیا درست ہوگیا تھا کہ انٹوں نے خود صدرصور دارم الک مندسے چنداموزی متنوره بیننے کی غرض سے سفرشله اضتیا رکبیا تھا اور مها راجه نر تدریها در کوعنا انتظام سیرد کردیا تھا - الغرض میں روز نواب وزارت بناہ بلدہ وایں رونق افروز ہوئے الفاقاً معنور كراس وقت بدولت اقبال كوه مولى رُتفيم تص ببواري لديند ومع مولوك صاحب وراقم روبر وبنطیح ہوئے برائے ہوا خوری لنگم ملی کے باغ کاک تشریف لائے اور سے نواب وزارت پنا ماشن سے کئے عین دروازہ باغ میں سامنا ہوا. نواب وزارت ینا ہ فورا گاڑی سے آتر کر بقاعدہ مقررہ سات کورنشات ہجا لائے اُدھر کاڑی صنورزہ ک بھی برائے قبول کورنشات ٹھیرگئی۔ نہ معلوم میرے ان میں کیوں ریخیال بدا ہواکہ یں نے حضور ير فدرس عرض كياكه نواب وزارت يناه بايفسل يركوه مولى عابسيم يهم الرطبة ، من صنور لینے و فا دار وزیرخانہ زاد کو ہمرکاب سعادت لے بیں یام رولوی صاحب کو نا گوار ہو اورمجه کواس سے بازر کھناچا ہا گرس نے تبجیل تمام داب ورارت بناہ کواواردی کہ آئیے حصنو تر نور ما د فرات به المبعبورًا مولوی صاحب کوهی اُتر مایرا نوام رارت بنا ه خداح وحال با وجود پائے لنگ دوڑتے موئے اورآ واب بجالا کر گاڑی میں مبھی گئے ۔ خلاصلیں کو و مبزاری جوامير كورمررير دميدك وتتايي صورير نوركونواك زارت بياه سع بركى تفي ك فقر وفته كم بني كنى! دصر مولوى مع الرفال خال كى قوت كلف الله وادم را كي مرد تسريب الفيات بيناميت قل مزاج رزیدن بایم مسٹرح : مزاکبا گوکمیش کلارک مجھے اورسٹر کر<del>ون چ</del>ھٹرچھاٹر کرتے رہے گراب كالطبيات بم وكتعليم وترميت معرف ويك حصوير أوركات مرتفي حواني برأكما تقاا وراية مترم إدشاى كى توسيمجنى على تصاور التقير تم كى قدر كيف تكي تصابك تجبتا وربقهم كى تايت والتي تقيه \_

## سفرانكسان كي تحريك

سفرانگلبنڈ کی جو تخریک زمانهٔ سراسٹوارٹ بیلی بیں ہوائ تقی ۔ اس کا مختصر حال بھی قابل شنیدہے ایک روز کیتان کل رک نے مجے کما کہ آج کا درس میں خود بلا موجود گی ننمائے یا مسٹرکرون کے لو لگا ہم لوگ لینے لینے کروں ہیں۔ نیچے اُٹر اینے ۔کل رک صاحب حضور پُرُور ا ورنوا ب طفر خباك بها در كوليكر يبيني ا باب عصدك بعدر حيم خبن ميرے علقه كا المازم و وراً ہوا آیا اور کما کہ کیتا ن صاحب آپ کو بلاتے ہیں ہیں اور گیا توا نموں نے ایک خطابام رزبدنش بربان الكريري فلم صنورير فورمج كودكها يا اوركماكه كيا احيا خط حضور ير فوري خودا پنی طبیعت میا رک سے لکھا ہی۔ ہیں نے پڑھ کر تعربین کی اور منس کر کہا کہ مجے سے بہتر ا ورات کی خودعبارت کے مثل لکھا ہے جمھ سے کہاکہ اس ہی صنمون کا خطا کے اُردویں بنام برائم منشر لكھولئے بنائج میں اس خطاكا مضمون تبا ما كيا اور حضور مر نور تخرير ات یے ۔خطختم ہوتے ہی کنیان صاحب نے چومدار کو بلایا اور وہ خط نواب وزیرے یا بحجاديا اس وقت تك ميں اورحضور بر نورخالی الذہن تھے اور بہ سمجھے ننے کہ صرت لطور متنق معمولی میرکام ہواہے الکررزیڈنٹ ترقی لیاقت سے واقب ہوجائے۔اس کے د وسرے روزنواب وزارت بناہ نے مجھے با د فرما یا اور پوچیا کہ بیرخط تم ہے کیو لکھو! میں نے صل حال بیان کر دیا ایک ا ہ سرد نواب و رارت پنا ہے تھینچی اور فرمایا کہ كاستس اس سے قبل میں مرحا آما تو بہتر تھا۔ كيا تدبير كى جائے كريہ رائے برل دى جائے۔ یں نے عرض کیا کہ یہ تو آپ کے قبضہ کی بات ہے ۔ فرما یا کہ یہ بات گوزنے اُ فت انڈیا ك مضمون بطور حكى را را لمهام ك نام يرتفاكه أنكلينة جائے كا تقام نوراً كيا جائے۔

تک بونج گئی ہی۔ اب سفرنیں رک سکتا۔ افسرس بیسے کہ میری تجاویز انتظام مرباست ساتوی اور میری تماول کی دل میں رہ گئی۔ ہے اے بساار زوکہ ہاک سندہ معلوم نہیں کہ بعدوالیبی سفر کیا وا فعات مین انہیں اور یہ فلک کچر قبار میرے ساتھ کیا سکو معلوم نہیں کہ بعدوالیبی سفر کیا وا فعات مین انہیں اور یہ فلک کچر قبار میرے ساتھ کیا سک کرے۔ مجھے یا دیر تا ہی کہ اسی صفہون کا خط وزارت پہا ہ سے اپنے یا رسی کی اولاد کے پال کسی زما نہیں متمد خاص بھی رہ چکا تھا۔ لکھا تھا وہ خطاس سے رسید پارسی کی اولاد کے پال موجود موتو تعجب نہیں خلاصدا نبکہ اب سفرانگلینڈ کی بیاریاں اس دھوم و بھام سے اور اس بیا نہیں جو سنا وابران و خلیفتہ اسلمین المیر المونیون سلطان روم کی تھو و اجلال سے کم نہ تعیں۔

وزارت بناه کانتها اسبها الله بها در در الله و الله

دفع دخل کی کوسٹش کی ۔ اس عرصہ ہیں وزارت بنیا ہسلنے اُواز دی نٹاگر دمیشیرجا ضربوا۔ چې يونقا برسكن كاحكم د يا اورنيدن كورخصت كرديا، وه سبدها د ورا بوا ميرك ياس ' ایا وربه وا تعدبیان کیا بین نے خصہ میں اس*سے کما کہ ب*ینبری کیا نامعقول حرکت بھی کر محض آتی سی بان کینے کے واسطے تونے میری نبیند متراب کی - اس نے کما کہ خلاک<sup>ے</sup> مبرا زائية حيومًا بهو . الغرض صبح حسب ممول مين برا ني حويلي گيبا اس ہي وقت كيتا ان كلارك صاحب اورمطرکرون بھی اُسکئے حضور پر نورمہنورا را م میں تنفیا ورمصب وارا ن جیسکے كُ كُرد لِينًا الشَّنْ سَتُ مِنْ كُهُ الشِّيغُ مِنْ لِمِينِ فَا رَحْسَهُ هَا لِ مِرْتِيانِ مِالْحَثْمِ كُر يا بِ مِرْكِ أَهُ وفعال وورنا بواآيا وركها كرحضور كوجلد سدا ركروان كانكمه علال بالوفا عاريثار وزم تصدق ہوا . کل رک صاحب نے گھراکر فجہ کو دیکھا۔ میں نے ٹیبیوٹا سی کا تھ مکرڑا۔ اور کہا سانس درست کروا ور وا **نعیهان کرد - وه پیوٹ کررویڑاا وربولاجلیصفورکو<del>طلاع کر</del>یے** یں نے دوٹرکرحضور کو ہیارکیا ۔ بندگان اقدس آنھیں ملتے ہوئے بنیچے نشریف لائے يَّىبِوخان في تمام حال شب كابيان كيا اوركها دُ اكْتُرْعَكِيم سب حاضر تَحْكُسي كَي يُحِين جِي-حضور برنورن مجهد ارشا وفرا باكة محضرت آپ جائيجا وريوري كيفيت لأكيئ کل رک صاحب کی گاڑی موجو دقی میں سوا رمو کرورو وات وزارت پر میونیا جوہیں میں نے کرہ میں قدم رکھا حکیم ہا فرعلی فال روتے ہوے ہا ہر سکتے مبرے سوال پر آہوں سے كما تم و وجاكر و كميو كم كنت واكثر الصلاح كام نام كرويا بالخريك في يُلِّت بالمُّ منع كرت كرت ظام ا نے بخی مل دی میں اندر کیا وزیر ما تدہیر مانگ پر درا نہضا ن کی شکل سیمتے ہی میں جبک کر ك سنارى جا يك سوارر

كه با قرنوارّ حبّ طبيب خاص وزارت يناه -

ميتحييمت كيا مردوفرزندان والمئ إالانواك بالانواك بالايكارر المع فق مام وبورهى میں اندر ماہرا ویر نیجے ایک فیامت ہریا ہوگی۔ یں نے صاحبزاد کان کی شفی کرنی جاہی گروه و قت نشفی کا کهنال تنهایهی پیم در لورهی مبارک بر واپس ؟ یا اس و فت کیتا ن کلارک ا ورسٹر کر دن بھی رویڑے اور شیع مبارک حضور میر نورسے بھی اننوٹیک پڑے ۔ کیا<sup>ن</sup> کلارک او دسٹرکرون نوروا نہ ہوئے ۔مولوی مسیح الزماں خاں اورا مرابے عطام سرخونہ جاه واسهان جاه و وقارالامراوحها را جهیشکا رنجی حاصردر د دلت فلک رفعت مجیئے بیهال توابك حالت كوت غنى مردوسرى طرف يجركان وكنيان كلارك وسيحببن صاحب بكرامي مسرحوتش کے یا س پہونے اور کما کہ آپ نوراً اعلان کیجئے کہ ڈاب لائن علی خاں فرزند كلاك مرحوم مغفور كالئے لينے واليكے بالاستخفاق جانتیں کئے گئے۔ورنہ بلدہ ہیں فسا د کا برا اندلیت رومشرونس بین کرنمایت بریم بوئے اور کماکر" بی نوم ندوشانی پردی أدمى باورتم ابك وفتر مح منتي بوا ورتم أيك علم بوتم لوكوں كومعا مل ت ملكى سے كيا تعلق ہے اور مجے سے ان معاملات میں گفتگو کرنے کا کیا جن ہے جا واپنا راستہ او اگریس نے سَناكُهُمْ لوگوں ہے كو بى سازش قائم كى توتمها اسے حق میں اچھا نہ ہو گا۔ كپتان كلا رك سے كاكه دبحيتيت على فم كو درس و ندريس سي تعلق ب اگراس كے خلاف ميں في سالون تم کومعطل کرد و لگا؟ نیبول صاحب شرمنده و با سے جلے آئے بمسرحویس اول توخا آزال وفرزندان صاحب الامرم حوم كے باس يرسا دينے كو در دولت و زارت برك اور و ہاں سے سیدھے برانی حویلی آگر منایت در دناک الفاظ میں مزراً نیس کوان کے جان تا و فا دارخا نه زا د وزیر با تدبیر کا پُرُسا د با ۱۰ در بعدهٔ نها را جه بیشیکار کوکه س رسید گرخپ ه له رزبدن ارجون في شاير الماير المناتراير شركيب خدمت وزيرمروم تنفي دمّه دارامن وا مان بلده وانتظام رياست كاكيا-يه معامله حلي رياست كاكيا-يه معامله حلي رياتناكه من حسب وسنوريوم مقره پرمسٹر جونس سے ملنے گيا تو نها بت ترش و بوکر ميے سے كها كه اساد ول كوكياحق مرافلت امورا تنظامی بس ہے - كهنان كلارك كومي سے جكا ديا تو مولوی ترج الز مال خال ميرسے باس سراسان جاه و و قارالا مراكی طرف سے " جيكا ديا تو مولون سے " خواب مي مول عاصر بوا بول " تو بوركما كه استاد مي ان معامل مان بين دخل ديا تو مي اس كوكال دو تكار

له حسر وزنواب مختارا لملك كا انتقال مهوا اس روز مسرّ برزگ فینالس ممبرگورنمت اکن اندُیا جو بهدا زال بخطاب لارو کرومرمصرس کارگرارہے تے اورایک بورو مین پرنس حیدرا با دمیں نواب وزیر کے مہان نے ۔ انتقال کے ایک روز قبل بعد برک فاسٹ نواب صاحب اپنے نمام نما نوں کو آلاب میرعالم لینے ساتھ ے گئے تنے جہاں نہایت پر کلف وعوت کا انتظام ہوا تھا۔جب سب الائے واپس ہوئے تو نواب صاحب نہا۔ صبحوا ورتندرست سيده وجحارمها ركسك يصنور يرافررنا ندميس فقا ورمين نها الفنل محل كي جوزره بركم الفا بس في عرص كياكه أكرا جازت موصنور ير نوركو اطلاع أي طبية قرا با كحضور ير نوركو تلبيت دنيا نهيس جا نها ا ور چند نهایت عمده منگ مرمری میرول کی طُرِف اسٹ ره فرماکیا رشاً دیوا که تم اُن میرول کو میری طرف سے بطور نزر گزران وینا مشب کونواب صاحب نے لئے تھانوں کے ساتھ ڈیڈنا ول فرمایا ۔ ڈٹر کے بعدیں نے سنا كەرنا نەسە كوڭ كھانا بېيىتىس ہواجواك كونىايت مرغوب تفا اس كۆتنا ول فرمايا اس كے بعد تې سور بىنىم کی شکایت محسوس ہو لئ جو ہا کا خرباعث موت ہو گئی۔ اس حا د ٹہ عظیم کی تعمان جو نفصیل مشرکبنٹ نے بحوالہ شرام كنا (Mademoiselle gainand) زار صاحب ك فرانسي رساي كنا انٹیانڈرین ( India under Ripon ) پریٹرین كى بېراتىن كا اعاده اس منفام پر نا شاسىيە ئە بوگا- نرس ئے بيان كيا كەسالا يىنگە بېتىرىن السان اورىرسە الوالغرم ًا و فی تظریم کی سے اُن کی زبان سے سخت لفظ نہیں سناا ور نہ اُن سے کھی کو لَ فعل قَطا عن دیانت مزر دہوا۔ '' سبحتی کران کے دشمن مجی اُن کے شاخواں تھے بیٹائی نواب میرکیبر رسٹیدالدین خاں نے مرض الموت کی لیک يس أن كوبلا با اولية بخول كواكن كي سيردكيا - ثرس الكوركابيان بطور تقين بيب كرنواب صاحب كوزبرويا كيا رستنبه كووه رزيدٍ للنَّي دُرْين شركِ عُنْه جِهار سُنْب كُو الاب ميرعالم سه واپس ٱكررات كوعلبل موسے اور بيخشنه كوصبح كوسوامات بج استقال كيا-كول علامت مرض بهينه كي موحود نهقي أنتفرغ نهين مول رما في فوصوغ آبيثن

اب الماراج ينتيكارسة تمام حل وعمت درياست كالتعلق موكيا خودغرض ملازمن کے دلوں میں محض خیالی خوت ایسا بیڈا ہوا کہ اپنے دہمی کیا گوگی فکروں میں پڑے گئے اور وہ ما زشیں اور ندبریں و نہ فقط لیے بچا ؤے واسط ملکہ اپنی ہوسیں کا لئے کے واسط سرا بول تقيس عدمينت مدحضرت بندكان عالى غفران مكان جنيت كرام كاه كخفي موني اك برا برفائم رہیں وہ ذات صاحب قوت واختیا رات تو پکایک ایک شب ہیں اُسٹا گئی ۔ ا کا سن رسیدہ خمیدہ فامت پرانے جبالات کا آ دی برسر کار ہوا جس کو کو سے میں جھا رہیا اسان مجما گیا- دروازهٔ رزیدنسی کهل گیا مسطرحین خو د نازه وار در زیدند میاستے۔ دیگر ا مرك خطام سوك مرخور شبدها ه بعلم الجزيه كارك خالمي انتظام مي غرول كي مروك يختلج المذامر تحض ليني حصل يحمطابن منافع ذاتى كى فكرس يركبار دور رصی بین سب سے بہلے مولوی میسے الزمان خان سے قدم بڑھایا ا فسراسا یا فار وقران جيد سف اپني دانست بين وب رعب ايا حصنورير فورير جا ييك تف يتب ماراج كي يه الله من منتهجة من الله الأصمصام الدوله وحضرت اقصل الدوله كع جيا وران معنول بين صور يرنورك وا دات يكايك انتقال كركي تقد اك كي بمركابي مي جو (بغيرة طصفي كُرْتُنْهُ) بَجْرًا س كَ كُرامُون فِي خُود الكَيْحَ مِن دال كرقة كرني عامي عَي - نواب صاحب نزرت بياك ے ساتھ طلق اور صدر پر سوزش کی شکایت کرتے تھے ۔ بعد مون اُن کے رنگ میں کو کی تغیر منیں ہوا۔ دوا نگریز ڈاکٹر ين أيك في ميض تشخيص كيا مُرد وسرك كواس كي اختلات نفا بوست ارتم نيس بوا و داكر اس في الله معے جبکرامید زندگ باتی ندری تی زنا ندیں کرام بیا تا - دونقر موجود ستے جونواب صاحب کو کاغذ برعربی میں کچھ لكه كادرائس كوماني بن و موكر طلامهم نفح تقريباً الترسوعورة بن محل من جمع تقبين يجد في اب صاحب أثنال كي خرز ما ندمي ہو لی دانتھال مردار حصّد کان میں ہوا) توعور توں نے شدت غمیں زمین پر لوٹسا شرقع کیا اپنے جہم کے کیٹرے چاک کے اور چیڑیاں توڑیں ایک ہفتہ ماتم رہا۔ بیربیان نرس کا بح جیاس وفت خود موجود فتی۔ چمپت نتی اس بیس بے بالسوسوار ہولا مانے ہا کے اور جما راج پرزور ڈالا کہ فرراً احکام جا کہ کہ و بی جما راج گو ابطا ہر سب کی خاط داری کرنے سے گونما بین ستس مزاج اور با بند قواعد وصنوا بطا و می شخے اہموں ہے ہولوی صاحب نمایت برہم ہے اور جما با ہری اب حضرت بندگان عالی کام مج کو جوالے کے بمولوی صاحب نمایت برہم ہے اور جم برا اور شرح کم مجوالے کے بمولوی صاحب نمایت برہم ہے کہ بالوٹ شرفی مکوانا جا یا ۔ اور سرحیات برا رک سے فریاد کی کہ وزیرا فطم کے مرت کے بعد میر کیا اور شرفی مرکزی اور چھنوری بندگان عالی سے برسب حال وض کردیا جم اور برا محال اور میں اور برا محال میں بیالے ہی گیتا ان کارک میں جو اور اور والے کہ وہ خود حاصر ہوکرا س معا مل میں مشورہ میں دیا کہ وہ خود حاصر ہوکرا س معا مل میں میں سے مشورہ ویا کہ وہ خود حاصر ہوکرا س معا مل میں مشورہ حضور پر فور کو وہ مری یا اور دور س کے وقت صفور پر فور کو وہ مری یا اور فول نا شرق کہ بیٹھے۔

نے متفق اللّسان ہوکر حضور پر نورسے مولا ناکی سفار سنّس کی لیکن بہو و صاحب یہو قع ماکر ہم زبان حضور یرنور ہوگئے۔ اس وصریں میرسعا د<sup>ینے</sup> علی خاں فرزندخر د نوا ب وزارت بنیا<sup>0</sup> مرحوم اورنواب ظفر حبگ بھی ایسونے اورنہ فقط ہم زبان حضور پر نور ہوئے۔ بلکہ مولوی صا کی سراد ہی کے مشوسے مینے لگے بمیرسعادت علی خال ورنوا پ ظفر حباگ نے میری طرف خیال دوڑا یا۔ اُخریسی مشورہ قرار یا باکہ اُٹا مرزا بیگ کوجلد ملوا ناچاہئے۔سہ بیرکا قِت عَنْ كُمْ يَهِ مِدِهِ وَمُعَا مُلْهِ بِيْتُ لِي إِي مِنْ الرِّصِلاحِ ومتوره بهوت بوت رات زما وه بوكمي -میں ان دنوں سرور نگرکے سرکاری مکانات میں بغرض نبدیل آب و ہوا مع اہل وعیال مقیم تفاکر کایک بعدد و بج شب کے ایک سواراسی دواں آیا اور رقعت اید مرزا مُرّعلى بيك يا بميريا مت على كالديا كه بغور كم فضات على بدا دّير هي من عاصر بوجا كو- بس از صرير لينان بواا ورأسي وقت كاطري ريسوار موكر متجرا وريد لنيان خيال براني ويلي مبوني. و ہاں آیہ تا شرد مکباکہ ایک طرف مولا نا مع لینے مصاحبین منبھے ہیں اور دالان کے دوسری طرف صنور بربؤرمع ا مرازا د گان عظام و مرد ومشیران خاص علوه ا فروز بس مجه کونیکتے ہی سب سے بیلے معین الربین صاحب دوطرتے ہمنے میرے یا س کے اور کا در عرت أشا د گى دفت ؛ لتنفى بى نواب ظفر خاكب بمى يجلت نام ميرى طرف تشريف لله أو ر كما كرحضرت جلد كيئي حصنور بريورر ورسهم هي ميں بيس كركھبراكيا ا در دوڑ نا ہوا حاضر ہوكر متنفسطال بواسمول في بكاربان تمام قصربيان كبابس فعض كباكر صنورير اور كبول ليغ مراج وباج كويرليان فرطت من نهايت مهل طورير بيرفصه فصيل بوسكنا بيد اب صبح کمی ہوگئی ہے حضور تو غه لا نفر د صوئیں اور مزاج وہا ج کوخوش رکھیں ہے کو کی ٹری له نواب منيراللك - كه اقبال يا رخاك بها در-

بات نبیں۔

الغرض مبری فهائش اورسکین ده الفاظ بنے پورا انٹرکیا ۔اب مجے سے رائے طلب کی گئی کہ کیا کیا جائے ہیں نے عرض کیا کہ آپ کے امرائے عظام آپ پراٹی جان اِ ورسر تصدق کرنے پرمتنعد میں وہ یہ حالت سُن کُرنجو دہی انتظام معنفول کُر دیں گے ۔نفولیکہ ُجر برلے سوگھی کوجائے " فوراً حکم اقدس مواکہ آپ انجی جائیے اور ان ا مراکولے آئیے ۔ میں ن الله المراكم المحمد المالي المراكم المراكب ا ہیں اس میں میری مب<sup>ن</sup>امی کا اندلیٹ۔ ہج ما کا خرحکم ہوا کہ آپ تو صاراج کو لے آپنے اور اوا -ظفرخبگ لینے والدسرنورستبدعا ه اورنواب مبرسعا دت علی فال لینے برا دربزرگ نوا<sup>م</sup> میرلائق علی خاں کو ہے آئیں۔ الغرض میزنیوں ا مرا حاضر ہوئے جہا راجہ میشکارا ورنوائے خورست بدعاه الگلے وقتوں کے خیال کے اُمرا نفے اور بعد شدا اور دسول لینے آ قائے لیا ىنمت كى يوجا كرتے تھے. نواب ميرلائن على خاں ايك نوجوان نندمزاج اورمرداندا مير تھے۔ان نیبوںا مرانے حالات من کرصنور پر نور کی کمال ہمرر دی کی اور حکم دیا کہ "ما حکم تا نی درس مولوی صاحب کا ملتوی *سے ۔ اتنے میں کیت*ا ن کلارک اور *مشر کر*وں بھی ص ہوگئے مسٹر کرون نے تو اوری ہمدر دی حضور میر فور کے ساتھ کی گر کیٹان کلا رک نہا ... برسم ہوئے اور کہا معاملات تعلیم بیری سیر دہیں۔ اُمراکد اس میں کیا مداخلت کاحق ہجے۔ اس پراتم ابریم ہوگئے۔ اور نواب ورستیدجاہ نے فرما یا کہ تم ایک ملازم آوی تم کومبری حود بیں ریکلیا ت کئے نا جائز ہیں اگر قصہ کے طویل ہونے کا اندیشیہ نہ ہونیا توہیں تم کوان الفاط يرمطل كردتباء شابداس وقت كلارك صاحب كومسطر فوترصاحب كحالفاظ تنديديا وأكت ببرحال اننوں سے بیمردم نہ ماراا ورخاموش لینے چرے میں جا کرتھے کوا ورمسٹرکرون کو ہا ہا اور

کها که اس میں ہماری متمار*ی سب کی عرت میں فرق آ*تاہے اوراب ہم نهر پاُسینس کوکبو<sup>کس</sup> قا بو ہب رکھ سکتے ہیں ۔لمذااس وقت ضرورت ہے کہ ہم نیٹوں ملکر مولوی کو مرد دیں ۔ مسٹرکرون نے بہن کرمیٹے ہوڑ لی ا ور ریک کرکر'' یہمیرا ( بزنس ) کام ننیں ہے'' با ہر چلے كئے ركيتان صاحب ميرے سرہوگئے اور كماكەنم جا وا در سر لأسنس كوسمجھا وورند بين تعفار د بدوں گا۔ میں نے کما کہ آپ مبرے ساتھ چلئے جواپ کتے جائیں گے میں مز ہائینس كوسجها ناجا كون كاوه ١ س برا در بريم بوك اوركها كرنم كوخود نهر بإنسنس كى معتدى كى موس ہو گریا و رکھو کرسی سے بیلے آپ کی خوابی ہے۔خلاصہ اینکہ نواب لا کُن علی خار نے امرائے عظام کواطلاع دی که فلاں وقت و بوڑھی میا رک میں حا ضربروکر مولوی صاحب کی سزا ا وران کی خدمت پرا شظام حدید تجویز فرائیس - کیتان کلارک نے اپنی سنسرکت بھی پی کل ا مرانے متفق اللفظ ای رکر نا جا ہا گریں نے صلاح دی کرمعا ماہی لول ہوجائے گا۔ اگر گویمنط من انڈیا تک نوبت بیونجی اورکیتا ن صاحب ضرور فربا دکریں گے تواس ق<sup>ت</sup> گورننٹ ہرگر کیتا نصاحب کی برطرفی منظورنہ کرے گی اس پرامرار خاموش ہوگئے۔ القصة مب أمراجمع موسلة اوركيتان كلارك صاحب في ستريك حلسه بوك بواج لاً نن علی خاں اورسرخورست بیدحا ہ اور دیا راجہ ہا دریے منفق الرائے یہ قیصیلہ کیا''مواد<sup>ی</sup> صاحب چوہیں گھنٹہ ہیں خارج البلد کئے جائیں اور جہاراج اُن کے لئے معقول طبیعہ عا ری فرمائیں'' گوکیٹان کلارک اور نواب آسماں جا ہے اختلات کیا گرکٹرتاً رائسے

مجبور ہوگئے۔ امرد وم کا فیصلہ بھی ہرکٹرٹ آرایہ ہواک<sup>ور ہ</sup>ا غامرزا ہیگ علاوہ اپنی خد<sup>ر</sup>ت موجو د ہے کل خدمات متعلقہ مولوی صاحب پر فوراً سرفراز کئے جائیں۔ا وراس *خد* کے واسطے جمارا جہ میٹیکا را یک رہنے ما ہوا ربطورا ضافہ جا ری کریں ۔ اس انتظام ڈ بیڑے میں ارک کل سازشوں سے ناختم تعلیم محفوظ ہرگئی بیں اورسٹرکرون اگر نری خ يس، وريس ورمولوي انوار الله اورمولوي الشرف على شِيا كوتى مند وست في تعليم بي ہا طبیا ن نمام مصر*ف رہے علی اصباح فبل درس انگریزی میں سنے مو*لوی انوارا للّٰہ رُصّا<sup>ب</sup> کوحکم دیا نفا کم حا ضر ہوکر سم سب کو نمازیٹے جائیں۔ بعاظر بیں اور یولوی اشر<sup>ف علی صا</sup> د و نول فران مجد برعه نرحمه مولا ما شاه رفیع الدین صاحب تخت اللفظ ایک روز اور ترحم شاہ عبدالفا درصاحب دوسرے روزیر یا باکرتے تھا ور درس فارسی متوی کرکے ففط زبان اركو وناجها رساعت عصرا ورشق خوشس نونسي صرف أو ه گفشه بعد درس ارُ و ومقرر رہا ۔ا وراس میں نواب طفر حنگ اور گاہ گاہ نواب سعا وت علی خال شرک يهني تنع امرك عظام كى مراخلت بيجا بعدانتقال نواب البيركسريت بدالدين خال مفقود ہو جائی اور حق بیرہے کہ قدارا جہ مہا درا وربسرخورشیر جا ہ نے اور حیندروز نواب لائن علی خا نے مجھکی مردا ور کمک انتظام ڈبیڑھی مبارک میں دی۔بیدہ باغو لئے لبض . نواب لانن علی خار مجه کواپیا نحالت اور مها را جه بها در کا خبرخواه ٔ اور د وست سمجینے سکے ا دراب میری نشمتی سے مجھ کو میروشوار ماں مش کے لگیں مگرید وشوار ماں صرت داتی تقیں میرے فرائض کے اواکرنے میں کوئی وشواری نرحی اور مجھ کو بورا موقع حضور پر نوار کی ٹر تی نوشت وخوا ند کا ل گیا ۔

<sup>&</sup>lt;u>له ۳ ردمنان البارک انسای</u>م

امرام مراست برحال بعداتت ل وزير بالدم رولوري مبارك اورتعليم حضرت بندكان عالى كا ماختم تعليم ربا - عام المور رباست مين عجبيب وغرب منكام فتروع . ہوگئے استے سیطے سیدعیدالحق سروار ولیرجاگ اسم باسمی سے قدم اسکے بڑھا با اورمولوی مهدی علی اورسیر حسین صاحب ملگامی کواینا امید دار کرے اور ایک افساعلی مسٹر طربور کے ذرایہ سے مسٹر کا ڈری رزیڈنٹ کوا نیامعین بنا کربوری کامیابی معاملات رابیہ مین حاس کی - اور بہت بڑے وولت مندین گئے مرجس سے ان کومرو ملی تھی اور جن کوسٹرماغ وکھایا تفاان سب کود ہتا تبادی ایک کوٹری تھی کسی کونہ دی لیکن ختی ہیں ہے كروه رئيس وياست سيّے عبان ثار تے جو كھ اُنوں نے كما يا وہ رياست كا روليم نه تفا - بلکه بریسیان بلریعنی مندی تفاحس نے ولایت والوں کولوٹا اس کی دور بنی اور داما بی اورفنانشیل لیافت اور عدیم المثال کامیابی پرمرا نگریزاور دسیی ا دمی کواس قدر 🌯 شك أيا كراس كے وسمن جانى من كئے - اور ماكا خراك كوا مك ابيا موقع ماتر لكا كرالاز ریاست سے سبکدوسٹس کرا دیا اور الازمت سے کالے طانے کا اس جا مند الازم پر اس فدرا تربواكه آخرها ن بحن تشكيم كربيجها .

كه صاراج نرندر يرشاد و كيومبي كرف مورخه ٢٥ راير ل استشاء

ہجا ورجند قزاق اس کے گر دجمع ہیں کوئی اس کا دا من گھٹینا ہے۔ کوئی اُس کا گرسان حیر مُل ہجا ورکو ٹی تھے الئے ہوئے اس کی بیٹے بر کھڑا ہوا ہے۔ نہ وہ اپنے نئیں بچاسکتا ہجا در نەاس بوجە كوسرسے گراسكا بىر -اس بىل بورىن اگرىزىنلى قالانخ اينا بىيىشا بجرفے كے لئے شریک حال فائنہ میردازاں ہو گئے اور سٹر کا ڈری نے جوا بک ڈی علم اور علم دیست اور شاعراً دمی تخے اس کومبرطرف سے گھیرلیا ہمبئی ویدرا س وکلکتہ کے انجا رول درالخصو یا بونراخیار مسلمے کمیے مضامین اس بے زبان دیے دست ویا بڑھے پر نکلے نٹروع ہو گئے سالارجاگ مرحوم وزیرے نام کا اثر مندسے لیکوا بران ومالک ترکیراورو ہاں سے نمام بورب اور ہالخصوص انگلت ان پرالیا پڑا ہوا تھا ک<sup>ور</sup> سرسبلرنگ'' کے مام کو لوگ چینے ننے ،غرضبکہ اس تع برگور نمنٹ کا نٹریاسے بھی ایک بڑی علطی ہوئی تعنی سٹر جونز حيازه وارد جيدراً با د في علم وتجرب به عبروسه نه كرك سراسليوارك بلي كور ماست کے اتظام کا ڈھانچے تیار کرنے کے واسط جیدرا ہا دھی یا سراسٹیوارٹ ایک امبرانہ مراج شربين النفس اور شخص كے متعلق بيك خيال كھنے والے ادمى نفے بہت حار حصرات ہند وست انی شالی نے اوران کے مرد گار بھوکے گبڈرا زوین و دنیااً زا دبوروہیں انگر زو<sup>ل</sup> ف ان كو كميرليا اورشيع ما راجه يرا وراس خيال سے كدان سے لأن ترسر تورست يرماً ٥ انتظام شنقل ہیں برسر کا رنہ آجا کیں-ان برجی سطے شر*وع کرنے چ* کرحی نواب مبرلائن علی خا كانسلىم موحيكا تعاصرت أن كى كم سنى بالبح كاميا بى تنى دامذانا م خورشيد جاه بها در كامنسر امیدوارا ن میں سے خارج کرد باگیا ۔اوریہ فرار یا پاکہ نواب میرلائن علی خاں زبرنعلیم مارا رمبي اوربعدز ما نرفلبل ستقل وزبر عظم رماست ابدمدت بوجائيس اوراس وفت مک تهارا . لے بینی سرسالارخاک ۔

کا مل ذمر دارامن وا مان ریاست کے رہی اس فیصلہ سے جما راج کے ہوش کا نہے اسے اور بیٹنعران کی زبان پر جا ری ہوگیا ہے

درمیان فعرور ما نخته بندم کر د هٔ بازی گونی که تردامن کمن پیشیار باش

گرمة بالمراور رستم مي بارسي وغير بهاجونها بت بهررد فها را جب کے تھے انہوں نے فہارا کواس ومّه داری کے انکارسے با زر کھا اور بیت کیجہ بہت اور حِراً ت ولائی اورا نہوں نے بامیداصلاح آیندہ اس وقتی انتظام کو قبول کرلیاجس کانینچہ ب*جز نشرمندگی*ان کو *اور* كِيرة عال منهوا مشرجونزاس مبتك كوير داشت مذكريسك واورا نيا تبادله ناكيوركرا ليايسشر كا دَّرى اس أنتظام كے مگراں رزیڈنٹ مقرر کئے گئے۔ نواب وزارت بیا ہ کے انتقال کے بعد دروازہ رڑ ڈیزنسی کا ہل سازش کے واسطے کھل گیا تھا مگرانضا ت کی مات پہسے کہ اس ما زمشس میں اہل دکن وحضرات دکن وا مرائے ریاست شریک ندینے جیوٹے زنبہ ك نوك توابس بن ابك و دسرك كى ركايل لينه السطح كلمسينة بين مصرو ف تحق - هروفتر مرحكمه مين سازمنس كى مرككا مه آراني موجودا و رباسي كرايي مين أبال أتحد ما تحا- رشوت شانی کھیے دروازہ ہورہی تنی نیک کروارلوگوں ب<u>رایک ہراس</u>ا وربیٹ نی حیا گئی *ہرطر* گروه کروه شل چوبایا ن بےراعی سینگ چلانتے طریں مارتے عفرتے تھے اور اپنی یا ہ کے واسط اپنے اپنے وسیلے بااس کھے تھے ہر طرزم اپنے سفارشی کے فرریدسے بری ہو کمہ بیاک ہور ہاتھا۔ یہ توجیوٹے لوگوں کا حال تھا بڑنے رتبہ کے لوگ باندوصلگی سے میان ار<sup>ی</sup> كرت ت ان بي سبات يها مزرا مح على بيك مقدم ترابا و وووال ميد ال

فرا داں دل میں بھری ہوئیں لینے فن میں ہمت او کا مل اسپ د وانی ونیز دیگر ہنرسیاہ گری یں حیدرآبا دمیں اینا تانی نه رسکھتے۔ ان صفات کے ساتھ مصاحب خاص ورواد مسے الزماں خاں کے معاملہ میں مور دالطاف شاہی ہو چکے تے۔ او ہر اوجہ اس کے که انگریزی فرج میں سائیدا ررہ چکے تنے رزیڈنٹ ان کوا نیااً دی سجھٹا تھا ا وربیرروپ اصحاب میں انہوں نے ایک خاص رسوخ اور فی الحال نواب لائق علی خال کے حبت میں مرتبهٔ اعتبار حصل کرلیا تھا۔ ہرطرف نگاہ دوٹراکرا کی جبیت معقول کے تقندر مردار بن گئے تھے۔ اور وزیر اعظم کی دعو توں کی مثل جھوٹے بیا نہ پرا مگر بزوں کی دعو ہیں شروع کر دی تقیس- اندا بین ان سے مبری ملافات عجیب طرح بر ہوئی بعنی حضرت عمر علی شاہ صاحب ایک دن صبح کے دفت ایک خوب صورت نوجوان کوکدا نگریزی فبح کی وردی بینے ہوئے زرنگار فوجی گڑی ہا ندھے ہوئے تھا مبرے یا س لائے اور کہا کہ بہجرا ن أومى مى تهارى طرح ميرا فرزند ب بهنهارا خواجه ماش مفرر مواب تم مجيسه ا فرار كر لوكرجو کچے تھے ہے مکن ہوسکتے اس کی مرد کر وگے میں نے ان کے ارت دکولیسروشیم فیول کیا ، مرزا مچرعلی باکنے مجے سے کما کہ شکل بہتے کہ میں سنّی ہوں اور آغا نا صرشاہ اور مبرر باست علی مبرے مرتی اس وقت تک ہیں جب تک مبرا مرب ان سے پوٹ بیٹ ہی۔ بیس نے ان کا بهت اطهیبان کیا اور سرونت برمقا بله ولوی میسج الزمان خان ان کا مهرومعاون رہ<sup>ا۔</sup> ا لغرض ان کی دیکیا دیکی مولوی صاری علی صاحب نے بھی قدم اگے بڑھایا اور لوا<sup>ب</sup> لائق علی خال کواینی خیرخوان ی کا اطبیان ولاکرر زیالشی میں آمدورفٹ تشرق کردی ور صاحبان الگرزى دعوتين ان كے بهال مى ہونے لكيس سرسيد احمد خال كے دست ؟ تے بچیرہ پر کمال درجہ متانت اور سنجید گی زبان نمایت سنتیریں۔ کلام نمایت پیراثر۔

برخض سے اپنے نفع کے بعد سلوک کرنے میں دریع ندکرتے تھے۔ان کے ماتحت لوگ ان پرجان نثاری کرنے کومبند مدایک گروہ خوش لیا قت ذی علم کارگزاروں کا لینے گرد جمع کرلیا تھا۔ عام طور پر نمایت مردل عزیز بینے ہوئے تھے اور گوہیں ہمینہ گوشہ نشین رہا گران حضرت نے بچھ سے بھی راہ ورسم میداکر لی تھی۔

الغرض د وتبن بورمین ورایک گروه څونش لیا قت مندوستا نی کارگزارو لگاك کے شریک حال تھا ۔اورا ب رزیڈنٹ بھی ان کا بہت تداح بن گیا تھا۔ بیھال دیکھکر مها را جربیت پریشان ہوئے۔ مزرا محرعلی بیگ پر تو بوجہ مصاحبت با د نتا ہ و فت ا و رنعلن سرکا<sup>ر</sup> انگریز باتھ ڈان اندلیشے ناک تھا۔ گرمولوی مدی علی میر باتھ ڈال بیٹھے اور نیابی را مارا<sup>کہ</sup> ا ورا یک حدوی بیمان جن کا نام میں بھول گیا۔ اور جود فتر خزاند کے براے عمد دار تھے ان دونوں کو حکم دیا گیا کر مولوی تهدی علی سے حساب فنمی کی نیاری کرومولوی بیجا رہے کے ہوش اڈگئے۔ ایک روز میں صبح کے وقت ڈیوڑھی مبارک جانے کی تیاری کررہا تھا۔ سواری تبارینی که دلا با پرنتیان حال مبرے یا س آئے مبرے روبر واکینه تھا اور قراك مجبرطاق بدركها مهوانفا- مجهسساه معلبك بمي مذكى ماتد برهاكر قرآن مجبد بسرر ركه ليأ اور کیا کہ باراگر تواس و قت مجھ کو کیا ئے تو نہی کلام باک ضامن و تیا ہوں کہ میں التحمر تبرا ممنون ر بولگا- ورنه میں کیج کھا کرسور ہو لگا۔ ا ورخون ناحق ایک بید کا تبری گردن ہے به كانبسف كما كرقرة ن مجيب ركونوا بيطان ير ركيفيجة وربينا يي كربيركسطح تما سے معاملین مراخلت کرسکن ہوں اگر کوئی رہستنہ تبا وُتومین ویغ نہ کروں گالیمو نے کماکھ صرف ایک ملافات بمری تمارا جہسے کراد و بھرس تھے لوں گا۔ الغرض لئے به قرار بایی که بعد مغرب به صاراحه کی و بورهی بیرها ضرر میں اور میں ملافات کولنے میں

کوسٹش کروں۔ خِنائخ بھی ہوا مولوی نے یا وُں تماراج کے پکڑ لئے اور کیجرائیسی جرثِ بانی ا ورنسانی سے کام لیا کہ ہمارا جہ بحید شرا کطان کی آبر وربری سے دست بردار ہوگئے۔ ا سعرصهٔ میں ایک نئے صاحب ہمدی حن نامی حبدراً با دمیں وار دہوئے ہیں اور تبریل عرصة بالتعليم كاه قيصر باغ شهر لكفئومين ساته لهد تفيد ا بك دسي ميم ليني ساته ليتي ألَّ یہ بہا موقع تفاکرعور توں نے سازش نے کی یا ہوان عورت جمیار تھی چیدر وزیر دہائتین ہی لعبدہ نداب ميرلائق على خات ك بهونخي اب كميا تها و وستول كى يا تحول أتكليال تكي سي تموني - ممرحول كه مهاراجة مك رسال وشوارتني مولوي مشاق حبين اوربيصاحب دونون ل كرميرك يا س أك أوراينا أسنتها ق فديم محيريرنابت كرنا جايا بالميسف استحقاق توفوراً قبول كرليا مگر ملازمت كى سنبت بىن خكر سواكه مجركوا نتظام رياست بىن كوئى ماخلت نەنخى ا ور نہارا جہ پہلے ہی ہندوستا نبوںسے مرطن سے اور غود مولوی مشتا ت حسین بر ہاتھ ڈلنے والے تنے۔ پھرجی ہم کتنی دامن گیر ہو گ اور یہ رائے قرار مایی کہ نواب لائن علی خاں ان کا نام بیش فرمائیں اور میں ان کی سٹیرا فت اور لیا فت کی گواہی ہے ، واب چانچەنواب صاحب موصوت نے تخریرًا ان كانام صیغه عدالت میں بیش كیا اورمبرى وا تعینت یمی ظاہرفر ما دی نواب صاحب موصوت کی سفارمشس ایسی ندخی که نها را جه أكاركرة ببرملازم بوسكة اور رفته رفته برنجي طوفان ب تمبيري ميں زيا ده ترميم صاحبہ کی خوش تدبیری سے تشر ایب اورمشهو روممنا زمو گئے اور اس با تدبیریی بی نے بقول تکھے ُعِلر ہے بیٹے ہم کو زمیں پر گرا ویا اسشوخ ہے حجاب نے پردہ اکھاد

له کینگ کایج۔

مرطبیه وم دعوت میں بے لقاب آید ورفت شر<sup>و</sup>ع کردی ۔ بیرشعراس کےحسب<sup>ط</sup>ال تھا نومدے دل کەرفتەرفتە گيا بۇ أن كاحجا كِ دېا بْرارْشكل سے اسے مرے أس نے اُلٹانعا كَ وَلا ڈیوڑس مبارک میں تو بخراس کے کہ کانارک صاحب بھی تھی جھے۔ سے حکر لاتے تھے مرطرح کا آرام ریا اورعلاقهٔ با بگرگاه میں بمی کسی سازش کی ضرورت ندختی - سراسلان جا کے پاس ایک شرفین انتفن صائب الرائے پارسی دوسا بھائی نا می انتظام کارخانجات وجمعیت وجاگیرات کے واسطے موجو دتھا۔ اور نواب صاحب خود لینے مصاحبین کی مجت میں بلافکرشب وروز زندگی مبسرفر ملتے تھے۔ میں حال نواب و فا رالا مرا کا نہما کہ شاپورجی ان کے علاقہ کوسنبھالے ہوئے تھے اگران دونوں انسراسے کوئی سوال ان کے ملاقہ کی با بنترکیا جاتنا نوبیاینے لینے نهتمان علاقہ کی صورت تکنے سگنے ۔البندخورت ببدعا ہ ہا در بیدار مغزا وراننظام علا فرمبن رسننگاه کامل سکھنے نئے ،الفصہ اس وقت کل شمالی مندوشا کے حضرات ایک گروہ عظیم تیر ہر کا را ورگر گان با راں دید ہ علم وہمتر ہیں فرد مکیا کے زماننہ دەراندىش خۇت قالىيە كەموقى خودىنەك توموقى كۇكھىيىت لابس مك داۋ مامىت ہوکر بیجارہ ماراجے انتظام کو مدنام کرنے میں ہمہ تن مصروت بکار شے بقول معرو ع ایک میں خون گرفت سوحلّا د ۔ بیسب کوشش اس واسطے تھی کہ وفتی انتظام ٹوط جائے اور نواب میرلائق علی خا ر*ست* مقل دیوان و مختا ر مرا را لمها م ہوجائیں تا کہ بطاہر تو دنیا می*ں سرخ رونک* حلال وزیر مرحوم رہیں اور کم من وزیر کی آٹر ہیں خووا پنی کارگزار<sup>ی</sup> اورلیاقت رز پارٹ کے دربعہ گورننٹ اس من انڈیا پر نابت کرے اپنی جڑیں یاست بیں خوب جالیں۔ وہ چند شرلین حضرات جو بذرابع مراسٹوا رٹ سلی برگا کہ سے طلب کئے ۔ ملک دلیل الدین احرام جنگ اور مولوی عبدالکریم مرجوبس عدالت العالیہ

گئے تھے اُن کی عمروں نے وفا نہ کی اور حلید رئیس ور پاست پرتصد فی ہوگئے۔ ورنہ ا<sup>س</sup> تام گروہ میں صرف د وا ہا کا رایسے نئے کہ شل کو امو کے بیل کے لیتے ہی کار ہائے متعلقہ يس سرگرم بين نف ايك مولوي حراع على نبايت ذي ليا قت برعلم من دستگاه كال رکھتے تھے اعلیٰ درجہ کا ادبیب عربی وانگریزی اس کے ساتھ بے شل محاسب کم گو ُ لغوا ا<sup>ل</sup> سے بری مولوی مدی علی کے نهایت مخالف انتخت تنفے مگر اپنی ڈاتی لیا قت کی دحیر سے خود ان کے بالا دست ان سے مرعوب لیکن افنوس کر ہا وجود ان جمیع صفات حشہ کے لار دلمبکین کے بیروشنے دوسرے اکرام اللہ خاں عالی خاندان فصیح البیان ظریفیٹ الطبیع سلیقه شعارا جیاب پرست اور سرسازشی گروه سے اسفدر منفرکه بعدانتفال نوا فی زارت یناه استعفاء و مکیلینه وطن چلسگهٔ ا ورسرکارا نگریزیان ان کورام آورمین اینی طرف متيرواب مقرركرويا مدرامبول سمولوى شيخ احتصاحب مصفت حسنه سيمنصف اور سازمشں سے بری لیکن اصوس کراکن کی عمر نے بھی نہ و فاکی ۔ یہ گروہ گو آپس میں مخا گر مباراج کے گرانے میں ہمہ تن متر مایب تھا۔ سردار دلبر خیگ عبدالحق کا میں کچے مختصر حال ا و پر نکھ دیکا ہوں ان کے ساتھ کوئی گروہ مہردمعا ون شن مولوی جمعدی علی نہ تھا ا ورصر

له اعظم ما رجاك اود هك المن وك - بعد بين منترفيانس بوك عقد

مل نواب بارجنگ متوطن كاكورى ضلع لكمند عصوبه دار كليركمشرليد.

 اپنی فطری لیا قت سے مرکرو ہ کا د و ہدوا ور مہ کا میا بی مقابلہ کرتے تھے لیکن ہما راج کے نرخیا تے نہ موا نق ۔ خلاصدا نیکدر زیدلنسی میں مرروز برائیا ب ہما راج کی بیونجا نی جا تی نفیس جس کے باعث رزیڈنٹ کا دخل اندرونی انتظام میں زائد ہوتا جا نا تھا اور مخبری کی بدولت ابل سا زستس كا عتبا ررزيدنسي ميرٌ صقاحا تا تعاا بلكه بينجيال ترقى يرتفا اگريه تيار متطم موجود ندرست تورباست كاكام ايك روزيمي نهيل سكتا - اگرجيب كسي كروهيس تنریک نه تفاج پر تھی مرکما نی ہوئی کہ ہیں ہما راج کا طرفدار ہوں اور بوجہ اس کے کشب وروز با دست ه کی خدمت میں ایک ما اترا ورمغرزها ضرباش ہوں مها راجه کی فذرا ور د وسروں کی ہے قدری با د شاہ وقت کے ذہن میں ڈال سکنا ہوں ۔ بیر کل حضرات ظاہر طور پر خیرخوا ہ نواب میر لا لُق علی خاں کے تھے گرائنز میں اُنہوں نے ان کو بھی وہو کہ دیا ا<sup>ب</sup> میری طرف بھی متوج بہوئے اور نواب میرلائق علی خاں کوکہ میرے شاگرداور فدڑاں تے میرا پرانخالف بنا دیا۔ چنانچہ ایک روز جائے خوری کے وفت نواب موصوف ا دركل استشادا ورحا ضرباش مصاحبين جمع تنفي آلفا فاً بين ورنوا ب ميرلائق على خال ما سبیٹے ہوئے نئے کہ زاب موصوت نے بے مزہ گفتگو مشہر مے کی عادت ان کی برهی که هرعهد وارسه کا لگلوج برا جائے تے بیں نے سرخیال حفظ القدم عرض کیا کہ

تو بیں گالیاں غیرکوشون سے نے ہمیں کچھکے گاقہ ہو نا رہے گا بہتیرکا شعرہ ہیں ایک غرب آدمی آب کے والدکا دست گرفتہ ہوں مجھ سے جڑکھ ارشا دہور مان سنبھا لکر میرا برکمنا تھا کہ وہ توکرسی سے بیٹے لگاکر سرکو بلندکر سے

ہائے با با ہائے با باکتے ہوئے مثل تجی سے رہنے لگے۔ اب ہرطرف سے حاصرین و وڑیے حتیٰ کہ حضور پر نورخو دان کے پاس تشریف لائے مگروہ اس ہی حالت گریمیں منبل ہے ۔ آخر محے دریا فت کی نوبت آئی ۔ میں نے وا تعربیان کر دیا ہے کا مضور پر نورمیرے مزاج ے واقت تنے کچے نہ فرمایا اور نواب کا ہاتھ یکڑ کر ہیگئے ہوئے اُٹھانے گئے کہ''تم صر کی با توں کا ٹرامت مانو " اس دن سے مبرلائن علی خاں کومبری مخالفت کا پورائیٹین ہوگیا ا ورجز ندا سرمیری نقصان رسانی کی انہوں نے اوراً ک کے ہواخواہ مبر ایپ ت<sup>علی</sup> ا ور مرزا محرٌ علی مباگ اوران کے برا ورخرو نواب سعا دت علی خال نے کیس ان گ طربی اور بے لذت ہے۔اب میں اور ہاراج دوخون گرشت من سکئے۔ مگر ہم میں سیرے صاحب بمی جلد شریک کئے گئے بعنی نواب خورستے پرجا ہ کہ اپنی انتظامی لیا فٹ میں نمایے مشهور تھے اورا یک ہیں امبر ہاتی رہ گئے تھے جن کوخطا شب للامراامیرکرمیرکا الاتھا! ور اہل شہران کواپنی نیٹن نیا ہ سمجھے نئے بیں اہل سازش کو ہروقت اندیشیہ لگار میںا تھا کہ گور کہ ان کی وفغت اور لیا قت سے واقف ہے کہیں ان کی طرف متوجہ نر ہوگئے ۔لمذا رزیج کے کان ان کی منی لفت میں بھرے جانے لگے جو کر مجے سے اور مشر کا ڈری سے اکٹر علمی گفتگه رہتی تھی۔ان کا دل میری طرف سےصات رہا۔

کفریہ حالت بیونجی کہ روز بروز انتظام ریاست برتر ہو تا گیا اورالزام اس کا بیجایا فون گرفتہ و زیر فیرستعل پر عائد ہونے لگا۔ نداراج نے نواب امیر کرچورٹ بدحا ہم شور سے بررائے نوار دی کہ اب تعلیم صنور پر نور کی ختم کر دیجائے تاکہ عنان ریاست اسپینہ وست مبارک میں لیکر ہم کمخواروں کو اس عذاب الیم سے نجانت عطافوا کیں مینانچا اس کی تدبیر شروع کردی گئی گررہ امرکیتیان کل رک کونالیب ند ہوا اور میج گافت اور سربیسین سات

لائت على خان نا كريزا ورمند وستانيون كوسم رك كرك نواب كو ڈرا يا كه اميركييرا ور مهاراج تم سے بازی لیجائیں گے۔اب صنور پر نور کی کم سنی اور ایج بیر کا ری پر ہی اس ہی خیال سے حلے ہونے لگے ۔اُڈ ہر میں بھی پرلیٹ اُن ہوگیا تھا۔ا وراسی میں اپنا بچا کہ سچھاکہ تعلیم ختم کر دی جائے ہیں نے بینشورہ دباکہ فی زماننا نمائش گا ہ کلکتہ میں قائم سے حضور یرنوراس کے ملاحظہ کے واسطے کلکہ تشریب ہے جلیں ناکہ لارڈرین خودا ندازہ کر<sup>ا</sup>یس آس وتت تعلیم ختم کرکے کا مل اختیار صور پر نور کوئے دیا جائے۔ ابتداییں ہر رائے میری ہروم ا مرائے نا مدار کو نا بیند ول کر حصنور برنور ایاعن جانچود فتا را دشاه اس رباست کے ہیں اورتهی کوئی رئیس ریاست کے صرود سے بجر دریار دہلی یا ہررونق افروز نہیں ہوا النداہم یا چاہتے کہ ہماری زندگی میں کسرٹ ان ہائے آ قائے ولی تنمت کی ہو۔ گر الآخرجب بہ د مکیھا کہ رزیڈنٹ کو بھی اہل سا زش نے اپنی رائے سے تنفن کر لیا ا ور کو ٹی دوسری سکل كاميا بى كى نبيس ہے۔ توميرى رائے كواخيما ركيا اب ميں في صور ير نور كوشوق خود مخيّاري اورختم تعليم كاولا بإ اورسفر كلكته كي ترغيب دي بيال مك كه ظفرجِنّاك بهاورا ور حضور یر نور کوشوٰق سبروسیاحت کا پیدا ہوگیا ۔اور جما راجہ کے نام تحریری حکم سفرکی تیاری كاصا در موا- إصل بات يسبه كدابل سازش الب زبردست موسك سف اوررز بانت لیکرفارن افس نک نے حمارا حبرکوالیا برنام کردیا تھاکہ روزانہ کا م بمبی جلنا دشوار ہوگیا<sup>تھا</sup> یس ہم تیں اومیوں کامقصو دیہ تھا کہ کسی طرح عزت کے ساتھ اس طوفان ہے تمیزی ے کل جائیں لیکن اہلِ سازمشس کو ہوا ندلیشہ پیدا ہوا کہ اس تد ہیرسے ہما پنی جڑین ضبوط ك بيركُ أَن سردوصاحبا ن كى غلطاتمى - با لاخرلائق على خاتب بى كواس بخونيت فائده بيونجاجبيا كه اكم بىان كياجائے گا۔

کرہے ہیں اس مفالطے میں اکر کمال درجہ کوسٹش بلاکا میابی اس سفر کے رقی تع بیں ا گرکئیں۔

۱ بسفرکی تیاری ٔ سی بیاینه پرک گئی جو درارت بنیا ه مرحوم نے بروقت دربار<sup>و</sup> ہلی کی گئی۔ ملکہ جہارا جہنے ہیت شا ہا نہ نخلف بڑھا و با ا درمسٹر کا ڈری کو کلکتہ روا نہ کیا تاکھ حنور بر نور کے مرتبہ کے مطابق استقبال ور بھانداری میں کوئ ا مرفر وگذاشت نه ہوا ورہم مسا فرین منزل بمبترل فیام کرتے ہوئے اللّا با دہیو پیجے و ہا ں کے قلعہ کی سیر كرتے ہوئے بنارس وارد ہوئے اور جماراجہ بنارس كے ہاں جمان سے -اس سفريس ا ہں سا زمش میں سے کوئی ہم رکاب سعادت نہ تھا لیکن مرزا محرٌ علی بالله دیمراست علی ا ور ندا بسعادت علی خال نے مجھ پرا وروما راج پر سطے شروع کر فیلئے اور کیتان کلار نے نواب لائق علی خار کواپنی آبندہ بہبو دی حاصل کرنے کا پورا موقع و یا یعنی ایس ک سفرمیں نواب لائت علی خاں ان کے برا درخر کو نواب سعاوت علی خاں مررا محمد میں ا ا ورمیرر بابست علی شب و روزاعلی حضرت کی خدمت بیں حا ضربین سگے اور کا ال موقع ان حضرات كونها راجه بها درېږېد نماحله آورى كا مل گيا يعنى كو ل ان كى خمېدة فامت كى کوئی اُن کی دھیمی اُواز کی کوئی ان کی غنو وگ کی نقل کرے قبقے لگنے سے میری اِ بت بھی زبان درا زی سے غافل نہ ہے گر حواکمہ میں بھی حاضر باسٹس تھا اور حضرت بند کا پ عالى كى عنايت خاص مجمرية مبارول تقبى اس وقت ربا ده نقضان ندبهو نجاست ليكن نواب المبر کبیرکی پوری شامت آگئی سرمیب سے و ہمتصٹ کرنیئے گئے اور ما وجود یکرکتیان کلارک ہا اس گروہ کے صد ومعاون نفے گران کا بھی جیموٹا نسراور پلے لنگ مذفرا موشس کیا گیا۔ مرزا محرعلی بیگ نے فائدہ کثیراسی موقع ضرا دا دے اُ تھا یا ایک طرف با دشاہ وقت کی

صحبت میں بے تکمفی میتر ہوگئی دوسری طرف مبدوار وزیرے" برا درم علی بیگ" ہو گئے۔ اس اجهال کی فضیل می خالی از کیسی نہیں ہے ۔ بلدہ میں نواب لائن علی خال کو کم معتقع عاصر باشی اور حجت بے تخلف کا ملا تھا ہیں اس وہم سے کہ راقم با جما راج امبر کربیر کے ہم راز وسم ساز سفے اور نواب ظفر خباک کی شرکت میں اُن کے خلاف بارٹی قائم کی تھی اور سٹرکرو<sup>ن</sup> کریموا رکرلیا تھا امڈا صرور ہوا کہ اپنی حفاظت کے واسطے اپنی با رٹی بمی فائم کی جائے اور ضبور ير نوركوا بنی طرف رجوع كيا جائے ـ نواب ميرسعا دت على فال في شب وروز كى حاضر مابى اختیاری اورمزرا مخرعلی بیگ ومیرریاست علی کولینے ہمراہ رکھا۔ اور کنیا ن کلارک مبرے قديم منالف كواپيا مرومعا ون بنايا -أن صاحبول نے اوّل ظفرنيگ پرايسے <u>سے كئے ك</u>رايش حضور کر نوران کی صورت سے بزار ہو گئے۔ اس کے بیدوہ مجھ غریب کی طرف متوجہ سوئے گر زیا د ہ کا بیاب نہیں ہوئے رحالت سفر میں نواب لائق علی خاں کو خود می موقع ہروقت کی طام ہاشی اور سحبت بے تکلف کا ملاا ورکعیّا ان کل رک ان کی کمک پریو گئے۔ اس گروہ نے اس تقر مين بلده كئة تك ماراج البركبريواب خورستيدها ه كاكام تام كرديا اورصورير نورماراج كوميريا بالغ اورنواب خورشيه جاه كوضرورت سے زبادہ جالاك اورخوفزاك سمجنے سكے درمجريم ان حموں کا صرف اس قدرا تر ہوا کہ حضور ہر نور مجھ کوان ا مرا کا طرفدار خیا ل فر مانے گئے ایس شطریخ کی مازی میں ایک مازہ واردا نگریزصاحب سادریمی شریک ہوگئے نام ان صاحب كامطر بتنيك تعاجن كا دكراً ينده كنه والايحة

بنارس کا ایک واقعہ قابل نظریہ بینی بیاں پرمٹر کا ڈری کلکہ سے وابس اکر ہماراج سے ملے اور برکما کہ گورنمنٹ آن انڈیا کا دستور قدیم بیر بھرکہ وار السلطنة کلکہ میں سوائے شاہی خاندان انگلستان کسی کی ملاحی با استقبال نئیں کیا جاتا۔ بیس کر ہما راج نہا بیت گھرائے گرفواب خورشیدها ہے حروانہ وارمٹر کا ڈری سے گفتگو کی کہ یجیب بات ہی کہ ہزدم

پردسوررین گی بحث قدیم ہا سے آگے آئی ہے بہ شرکا ڈری نے نتا نہ بالکہ کہ میں جگوم

اور مجبورہوں ۔ میرے مذہب بین گی یا کہ صنور پر فرر بغرض میں و سیاحت با ہر سیخے ہیں بنا رس

اکس سبر کا فی ہوگئی یا س برمٹر کا ڈری سنے کہا کہ تہا داخیال غلط ہے جضور پر ٹوراب بین سفر

سے واپس کیو نکر چا سیکتے ہیں۔ و رحالیکہ اُن کی تہا نداری کا انتظام کل رو سائے ہندسے

ہر جہا زیاوہ کیا گیا ہے۔ اس گفتگو ہے مرہ ہونے گی اور نواب امیر کمیر نے ترکی ہر ترکی جا اس تیام گفتگو میں کپتا ان کلارک الگ سے اور تمام بوج ہما راجا و رفواب امیر کبر بر یہ اُن کی کہ سفر سے قبل بر شنورہ کم بالم برسٹر اندوں نے ڈال و یا۔ ایک غطی ہما راج سے یہ ہوئی تھی کہ سفر سے قبل برشنورہ کم بالم برسٹر اندوں نے دال و یا۔ ایک خطی ہما راج سے یہ ہوئی تھی کہ سفر سے قبل برشنورہ کم بالم برسٹر اندوں نے قبادہ اس مزید کی تعدیل کورنسٹ اور نواب اس قدر خل مجا با کہ گورنسٹ آف اور نواب اس قدر خل مجا با کہ گورنسٹ آف انداز با ہما راج سے بیطن ہوگئی۔ اور سرجان کا درست باوج و اخذر تم کی جا با کہ گورنسٹ آف انداز با ہما راج سے بیطن ہوگئی۔ اور سرجان کا درست باوج و اخذر تم کی جا با کہ گورنسٹ آف انداز با ہما راج سے بیطن ہوگئی۔ اور سرجان کا درست باوج و اخذر تم کی جا باکہ گورنسٹ آف کورنسٹ ہو با وجود کوسٹ شرابی سازش ہما راج کی موافق نہ تھی اب مخالف ہوگئی۔

انڈ با ہما راج سے بیطن ہوگئی۔ اور سرجان کا درست باوج و واخذر تم کی خوالف ہوگئی۔

انڈ با ہما راج سے بیطن ہوگئی۔ اور سرجان کا درست باوج و حاضر تھی کیا ہوگئی۔

انقصد مشر کا ڈری نے خفا ہو کر جہت کہا کہتم کو لیے اموریں کیا ما خلت کاخی ہی جا و بر بائین کو اطلاع کرد و کہ میں ملّا چا ہمّا ہوں میں با و راست حضور پر نور کو مجھالوں گا بیٹ کہ بین سے خصور پر نور کو اطلاع دی اور کل حال بھی عض کرے کہا کہ ہر گز ہر کر حضور پر فرد کلکتہ جانے پر راضی نموں ورنہ تمام ہند میں ہندی اُڑ جائے گی میراتینی خیال بیہ کے کحضور صنبوط رہ کے توضرور شا بانہ استقبال ہوجائے گا ۔ اس کے بعد میں نے کا ڈری صاحب کو بلوالیا ۔ ممان عالی شان بها در نے نمایت مدل گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی شان ایس ہے کہ وہ کسی طرح کم نمیں عالی شان بها در سے نمایت مدل گفتگو کی اور کہا کہ آپ کی شان ایس ہے کہ وہ کسی طرح کم نمیں

بوسكتي ورگز رنمنث لينے قاعدہ وضا بطبہ سے مجبورہے يمبري شامت جوآ كى بيں بول أيھا كہ قوا وضوا لط امور در ما ری میں ہیں خانگی معاملات میں ان کو کیا دخل ہے ۔ کا ڈری صاحب کا چرو سُرخ ہوگیا اور حضور پر اور سے عرض کیا کہ اگرایے مٹیرا ہے کے پاس دہی کے نوضرور آپ کونفضان ہونچا ئیں گے ۔خلاصہ اینکہ بڑی ولبلوں اور فہمائٹ کے بعد کا ڈری صا کوسو کھاجواب ملا<sup>۔ ا</sup>ور بیارت دہوا کہ ما ہرولت وا قبال کا خودا را دہہے کہ ہیا ںسے واليس جائيس اب كا درى صاحب جه كنم بين بركيّ ورحضور ميوزرية فراكرصاحبالي شان سے ہانھ ملاکر زمانہ میں تنشہ رہیت ہے گئے۔ صاحب کی شان نے اول تو مجے یر دیدے خابے اور کما کہ بیسب آگ تھاری لگائی ہوئی ہے۔ بیںنے کماکہ اگر ہیں برازام تسلیم کرلوں نواس میں آپ کی خود بڑی نیک نامی ہے کہ نظام دکن کوم ہندوا ورسلیان پارسی ا ورسکھا ور دیگر کل اقوام دیسی عیسا ئی خاص مجتن کی ٹیجا ہے۔ سے دیکھتے ہیں بیانچے ہندو بڑی ر پاستوں کے علاقے اب تک اور نگ آبا دیں موجود ہیں۔ تل شکروغیرہ کے خریطے اب تک بذر بعيرصاحب عالى شان حضور ير نوريك ياس واغل مواكرية بهرا ورسكمون كالمعبدر بتقام نا مدیر موجه دسب اگر کیر بحی صنور پر نور کے مرتبہ میں فرق کیاجائے گا تو بیرسب رکبیدہ خاط بھنگے پسکس قدرات کی نیک ما می ہے کہ فلا س رزیڈنٹ صاحب نے لڑ حیکر کرشاہی مراتب نظام کرفائم رکھا ا درمسلمان مورمین نواینی نا ریخوں میں اس امرکو بطوریا د گار درج کریںگے۔ اس برمٹر کا ڈری نے بیجاب و ما کہ سرحان کا رسط کیوں بلائے گئے ۔ مخضرا بیکھا بت<sup>ا ہ</sup> الميركبيرا ورخون گرفته وزيركي فهائتس يركا دري صاحب جوايب مرونتريين تصحوشت کرنے پرراضی ہوئے اور پر قرار مایا کہ بنا رس سے سواری ٹیا رک ایک شیش ماک کہ شايرنام اس كا مزراً يورب آگے بڑھ كرتبام فرماہے اور كا ڈرى صاحب فوراً كلكة جاكر جذبتحه ان کی کوسشش کا ہووہ مرزا پورا کر بیان کریں۔اس کے بعد جو مناسب ام ہو کیا

جائے۔ جنانچ ہم مر ابور بڑھی۔ سے کہ کا ڈری صاحب خنداں و فرحاں اَن بیونچے اور کہا کہ سولئے اس کے کہ فارن سکرٹری کے بنین ماضر ہو تگے۔ باقی کل دات ہفیا وغیرہ اوالے اس کے کہ فارن سکرٹری کے بنین بہنیں حاضر ہو تگے۔ باقی کل دات ہفیا می خوشی خوشی کلکت بوسینے اور اُن وسیع مرکا نوں میں جن میں ہمانے واسط تام سامان ہمان فوازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ مہار آج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج ہیرہ جو کی معان فوازی موجود تھا فروکش ہوئے۔ مہار آج نے بایں وجہ کہ ہماری فوج ہیرہ جو کی وقیرہ بیاں پر دلیں ہے گورڈ دوڑو فیرہ میں وقت صرف ہونا رہا ہمانا و دید ڈرایو فنگ بارٹی اور سابقت بینے گھوڑ دوڑو فیرہ میں وقت صرف ہونا رہا ہمانا کہ دید ڈرایو فنگ بارٹی اور سابقت بینے گھوڑ دوڑو فیرہ میں وقت صرف ہونا رہا ہمانا کو دید ڈرایو فنگ بارٹی اور سابقت بینے گھوڑ دوڑو فیرہ میں وقت صرف ہونا رہا ہمانا کی کے بیان کا رک نے ہم خطبہ مقرد کرکے مجھے ہے فرائش کی کرمنجا نب حضور ترفور میں جواب خطبہ تو کردوں اور پڑموں میں سے ہرخید کا کہ یہ کام مہاراج سے تعلق رکھا ہے یا نواب لائت علی خاں جواب واکریں ہوال وہ نہ مانا وفدا یا اور ہیں ہے ہی خطبہ کا جواب ویا۔ اس امرکا ہا راج کو بہت رہنج ہوا

ك حضور بر نور كلكته مين نباريخ ، اصفرات مهم مهم اعتماء رونق افروز بوك -

گویایہ کام خاص آن کی کم وقعتی کے لئے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کینان کلارک نے مجھ سے کہا کہ سیدا میر ہلی جج ہائی کورٹ کل نمر راہیں کی واقات کو ائیں گے ہر ہائینس کوسویرے برآ مرکوانا صرف ہم لوگ حاضر رہیں گے گو با مخصر خانگی در بار ہو جائے گا میں سے بھران کو با و د لایا کہ یہ کا م مساراتے یا نواب لائن علی فال كاسب و ه بست برم مون اوركمانوه برها منظر نبين ب اورجب في في على صاحب منشر ہو گا و کیما جائے گا؟ بیں نے کہاکہ میں ایک شیرط سے راضی ہونا ہوں كرىبدىساحب وشارلبركركسته جاضرور وولت بون أورسرسيدا حدخان كانضته إو ولايا اس برکتیان کلارک نے کہاکہ مجرکو سیلے ہے معلوم ہے کہ تم سیرصاحب کے فحالف ہوس جو کھے دتیا ربفیہ نوٹ صفی گزشتن کے فطح نظرا دہرہت کم آتے تھے۔ اور میں وجہ ہے کہ اس مک کے مسلمانوں میں اورائل دکن کے باشدوں میں کسی فتم کی سٹنارِ سال نہ ہونے بالی ۔ اب سر کا رہن کے فیض عام وحسن انتظام کے باعث ندکو کی سخ راہ نہ کسی ستم کا خطرہ یا تی رہا! ورا گرجیائیے خاندان میں میں نے ہی پہلے ہیں اس مک میں قدم رکھاہے گر مجھکو کال ا ہمد ہوکر اس ملک کے لاکق اور قابل اسٹ ندوں میں آورمیرے کا کے لوگوں میں بھی سلسار کا مدورفت قائم جائیگا ا ورمیں لیتن کرنا ہوں کہ میرے اس سفر کا بیتحہ میری رعایائے واسطے بھی مفید ہوگا یعنی جس فار رتخ سا ورعلم محبكواً س سفرس حاصل ہواہے اچھی طرح اپنی رہا ست کے انتظام اور رعایا کی فال ح میں خرج کرونگا اور سی مبنون شری سرون من مرتب می از مرتب می این می بیان کی بروه بی در ست بی اور بهت شرامقصوداس سفرسے تھا۔ اگر هیر حجوجر آب سے میرے اس سفر کی بیان کی بروه بھی دیست بی اور أب لوكون بيمي هال مليك بحكه المئة تخن شيخ صول اختبارات وعنان نظم وسن جعن ترب طوريس آن والاب-بين بمه تن اپنی رعایا اور لطیفت کی بهبودی اور راحت و ترتی عوم و فینون میل مدل وجان کوشش کر آر بنو کا ورنیر برمس بهت بڑی فوشی اپنی فا ہرکرکے کمنا ہوں کرائپ سب صاحب یک اپنی نامیا ورشہو محل کے ارکان ہیں کہ ساکیا درازسيه برظل حابت مرکا وَظيتُ ماراكت به علوم و فنون مين بدرجهُ غايت كوشش كريسه بين! ورزيا و ه تيميرت إس آ َى بَوْكُهُ آسِهِ اینی کوشش بلیغ نے منتالج پر کامیاب بمی <del>وان</del>کے! ورمیں آپ کویفین دلا یا ہوں کہ میں آپ کو پیچوا در کھیما نہ کوششر کی مربیتی اُورهایت کے واسطے ہروُقت بدل موجو د ہوں اور چوعرہ اساع آپ کو کومشش کی بنبٹ بنیایہ و تربین مملانا بْنُكُ لَ كُوْوَنَنَا نُوقِناً مَا مَا مُونِ فِيرِي ان كَمنينكا بِمُشِيهُ مِنْنَاقَ رَبُولُكَا بِأَب بين بهت توشَّى ہے أسا كاا دُّرس قبول كرما بون اوراس دعا كالشكر ميا واكرا بون كرجواك عاجون فيرسد اورميري ملطنت كي تسبية أدرس رید سر است اوربیری معطوت کی مسامر بور بیست اورب میرست وربیری معطوت کی صبعت و تربیری معطوت کی صبعت وربی میں مندس کی سبت "محصور برلورسے خود اپنی نربان سے بیرا رسشا دفر مایا کردیم بیا لوگوں کے اورس فسیفے کا میں نمایت مشکور ہول"

بعد و نرایونگ پارٹی بس سراسٹیوارٹ بیاسے وافات ہوئی۔ شابد کتیان کلارک نے یا سیر حسین صاحب نے اسے کدما نظاکہ میں اُس رسالہ کامصنف تھا جس بیں ان کارروائی پراغزاض شدید کیا گیا تھا۔ بررسالہ ہماراج کے ایک مرسٹہ ہوا خواہ نے بمبئی یں کی کارروائی پراغزاض شدید کیا گیا تھا۔ بررسالہ ہماراج کے ایک مرسٹہ ہوا خواہ نے بمبئی یں گئام جیبو ایا تھا کچہ حالات اس نے میری زبانی بھی سنے تھے جوا س نے درج رسالہ کوئے گئا مرجن کا علم کتیان کل رک اور میرے قدیم ہر مان کو تھا اور ان دونوں صاحبوں نے بی برغلط فیاس فائم کرلیا تھا۔ اس ملا فات میں ندگرہ اُس سالہ کا آبا۔ میں نے اپنی شرکت کا تو اُقبال کرلیا۔ گرمصنف اور دی کے والات کی بابتہ با وجودان کے اصراری استفیار کے صا

ا کارکردیا۔ اس می علب بیں ایک بڑے معززہم کمت قدیم ہے جمی طاقات ہوگئی۔ ان صاحبے کیا یک عقب سے آکر میری آنکھوں کو بند کرلیا۔ جب آننوں نے آنکھوں سے ہاتھ آتھا یا تو میں نے دیکھا کہ راجا میرجس فال رئیس اغطم محمود کا با دسامنے کوٹے تھے۔ دونوں خوب کے طے میرے ہم مکتبوں میں بیراجہ صاحب اور راجہ کانے بڑا نام بیدا کیا۔ باتی سب محمولی حالت بررہی۔ راجہ اندر مکرم صرور نام بیدا کرتا گرکم نی میں انتقال کرگیا۔ اب ساہے کہ اس کی رانی نے خانو نان آورہ میں بڑا نام بیدا کیا ہی جود حری و اجر سی تعلقدار کر ہے نے کہ اس کی رانی نے خانو نان آورہ میں بڑا نام بیدا کیا ہی جود حری و اجر سی تعلقدار کر ہے نے بہتر کیا ہی جود حری و اجر سی تعلقدار کر ہے نے بہتر کیا ہے۔ جود حری و اجر سی تعلقدار کر ہے نے بہتر کیا ہو گئی وہ میرے پاس جیدرا با دلنے والے تھے گر جلدا تھال کر گئے تیا ہیں اس کی رانی جو ان بہتا بھی وفعتہ و کیا۔

الغرض کلکندسے منزل ببنرل اس بی شان شوکت سے بدہ فرخدہ بنیا در دوری مبارک واپس آئی تھا راج اور نواب امیرکبیرنے لاڑو رہن کوان الفاظ سے جبدرا آباد میں مرجو کیا کہ حضور پر نور کے اخذا فیں ارات کے وقت آپ بھی بہاری دعوت قبول کیجئے۔ لارڈرین نے بخوشی اس کوقبول کرلیا۔ اب مک صدرصوبہ دا را قلیم مبند کسی ریاست میں اس طرح دورہ نرکر اتفا جس طرح صوبہ داران قطعات ہندا نرگر ارزان بینی و مراس و کھان بنیا جی آدد میں نرکر اتفا جس طرح صوبہ داران قطعات ہندا نرگور نرائ بینی و مراس و کھان بنیا جی آدد میں کو نرکا تھا جس طرح صوبہ داران قطعات ہندا نرگور نرائی بینی و مراس و کھان بنیا جی آدد میں کا بیتے ہیں ہوا کہ صدرصوبہ دارجی ریاستہ اے بہنو دو اسلام میں مثل سیارہ نرحل کر لیستہ مستعمل کا بیتے ہیں ہوا کہ دوری کر و بید تھان کا بیتے ہیں کا دوری میں ریاستوں کے صرف الفظ میں میں شار کر لیا جس سے لاکھوں دو بید تھان فرائی میں میں میں میں اوری کے صرف لفظ مور رین کا نفاذ فرائی میں ریاستوں کے صرف لفظ میں میں اوری کی بی اوراس کو فرائی میں جو ایس کا بی ہوگیا۔

ك "كركبت،" اسك كراسيًا ره ك كُرداكي بيني موت ب-

## بلده میں ہنگامہ

اب سنے کہ بلدہ فرخِندہ منبیا دمیں ہماری واپسی کے بعد جوہنگا مہر بایہ ہوا اس وقت اس کو با دکرکے میرے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں ایک گروہ ذی علم و ذی لیا قت سرد و گرم زمانهٔ جیشیره گرگان با را س دیده روپیه یا و رحکومت کی تمناییس دل بین تعبیری بوئی يهامفلراً بمقتدر بنه موك يه هلهن مزيد على التواري کھینیے اورانس میں بھی خود میٹیزے برتے ہوئے گریٹرے ہماراج اور میرا رمغز امپرکہر خون کے پیاسے -اگرمو قع مزہو تو ہی اپنی دُور مبنی سے موقع بنانے والے مثل ہے ربسمال برميره بسرطرف د ولتتيال مارنے سطح شهرسوار ميدان وزارت تور دې ماريقا برگيا کوئی ایسا چابک سوار نبر با جوان تمفه زورگھوڑوں کو قا بوہیں رکھتا۔ آبس میں بھی دانت کال کرایک دوسے کو حکیتی لگاتے تھے اورام پرکبرا ورمهاراج پر مبی دولتیا آجیاتے تھے ملکہ اپنی دولتیوں سے رز ٹیرنسی کا دروا زہ توڑ کر رز ٹینسی میں بھی اُجا۔ بھا زکرنے لگے جِيدراً با وكي برِّمتى سے اس و تت چندانگريز مفلوك الحال تبلاس معاش وعيشت بله مي الكُشيه اورايني قلم اورابيا تت كوضرورت مندخر مداروں كے ہاتھ "تَمنّا قليلاً" . بينيا شرم ع کردیا ملکها نسوس کی بات بحکه ایک د ومغرز انگریزیشن یا فته نمی اینے نام ا و ر عزت كوباً ميد نقد سرا زار فروخت كرنے لگے - دُور دور کے اخباروں بس لمبے حور ب مضامین نکلنے لگے۔ رُزیرِنسی سے لے کرفارن افس مک یہ دُوریین لوگ اسپے ذاتی اغرا چھپاکرظامری الفاظ خیرخد ہی ونمک حلال کے پر دہیں حالات کم سنی ونا تجربه کا ری شاہ و أميدوا روزير ظا مركرك اپني ليا قت كارنگ اورائي وجود كي ضرورت جانے كي .

رزیزٹ و فت ایک بھلا انس شریب کنف علم دوست آ دمی تھا خوب ان کے بھیند ہے ہ مینس کا ور روز بروز کاروبار ریاست کی خرا بیای بچو انھیں حضرات کی کارستا ان کا نیتج تعیں۔ دکھ کر رہین ن ہوگیا۔اب صاف صاف دوفر بن آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ۔ ایک فریق خون گرفته مها داج نرندرحس میں صرت د وا نگر مزاورایک دویارسی اہل ساریٹ کے ہم بلیہ کے تھے۔ باقی کل اہل بلدہ کیا ہنود کیا مسلمان سیدھے سا دے جو ہے بھانے قدیم زما کی دشار وگفتا رر کھنے والے دل سے مهاراج کے خبرخوا ہ مگر قدمے درھے قلمے عاجز و کمہت گھرول میں گھنے ہوئے یا میمیتور یا بھگوان یا اسٹریا رحمٰن کاررہے تھے ڈِیڈر ممال میں بھی ہی حال تھا بمیرر مایت علی و مرزا محملی بیگ بسرکر د گی گیتان کلارک و بوا ب میر سعاً دت علی خاں ایک زبر دست فرنت فحالت حماراج وامیرکبر ہوسگئے اوراس خیا ل ہے کم میں شرک خون گرفتگا ن ہوں شرمناک دنا زیبا حطے مجھ برکریے میری وقعت اور ہتبا ر حصنور پر نورکی گاہ میں کم کرنے کی کوسٹش بنے کرنے سکے۔ دوسرے ما صربا ش جو یا امیرگبرعمدة آلماک یا امیرگبررشبدآلدین خاں کے ناک پر ور دہ تھے۔ الگے وقتوں کی سبحه بوجور کھنے والے انگریزی وانگریزت سے نا واقعت عربی وفارسی تو ایک طرف اروث مِن مجي مج ره ران پر نشان بيان شل ابل بلده مرعوب ا ورخوف زده ره يا حفيظ " برزان دولان ہا تھوں سے اپنی گرٹر ہاں تھا ہے ہوئے فربیتین کی رٹرا کی بھڑا کی کے مذموا فق تھے منه مخالف دوسري طرف دوسرا فربق بطام رضرخوا و نواب ميرلا كت على خال مگر باطن برايني غرض کے یا رحبت وجا لاک۔ الغرض رہائیا "ن کی وحشت ناک گھٹا ایسی جہا گئی تھی کہ آٹا بھی نہ دکھائی ویٹا تھا کہ آج کے بعد کل کیا ہونے والا ہے۔ اس فرنِ میں ہی چید تحتی فریق ہے۔ گرسب سے زیا د محتی فریق ذی علم و ذی لیا تت مہذب عالی خاندان مولوی

مهدى على كائفا ـ د در راتحتى فراق چيرين صاحب بلگرا مى كا قائم موا - سيدصاحب لم تتجرعلوم الكرزى كے اور رزارنط فردشاع وا ديب وعلم دومت دونوں كى فوب دوستى ہوكئ -ان کے گروہ میں کیتے ول سے بیرگاف وکیٹان کلارک اور کیے دل سے میررہایست علی ا در مزرا مح علی پیگ بھی لہو لگا کر شہدوں میں د افل تھے بٹیبرے صاحب سردا رعبالحق ، فان داير خبك بها دريقي - سيخص مرد ميدان اينا آپ گروه تما - نهايت بلن رئمت -صائب الرائے ہوشیا ریکامسلان - دغا و مکرو فرب سے متنفز کارکن و کا رنسبرا دولون صفات سيمتصف اسينه دفائر ومحكم حابت ير بارعب وداب ايسا قالف وتصرف که کبا انگریزا در کیامندوستانی - کبا دکھنی اور کیا مرسی کسی کی مجال زمتی که اہر ان ے را ہ ورسم میں رکھ سکے۔ یہ بدار مغزادی اہل سازیشس کی جال کو اڑ گیا تھا کہ بیر حضرات حماراً ج ا ورا مرکمبرک قلع و تمع کرنے کے واسطے بنیاب میرلائق علی خاں کے طرف دار موے بین تاکه اس کے بعد خودشاه و در برگی کم سنی و ناتجر به کاری به زیرن ش ا ورفارن افس مینابت کریے خودا نبی ہوسین کالیں اور میر کار روا کی کھوشکل نہتی۔ رزيِّرِنْ صن عالات سلف سے ما واقف لفيتين كر مبطحا تقا كه نواب و زا رت بنا ه دروم كى ر ونق بازا ران ہی حضرات کی وجہ سے متی ہے وگرینه یعے بود درایتا ں

ا ورقا فروش انگریزول نے اخبارول کے ذریعہ سے اس بقین کوخوبہ ضبوط کروگا۔
بیس سردار دلیز خیاب ان حضرات کے سیّراہ ہوگئے۔ بالآخر کل محکم جات و د فاتر مولان کی رفعہ کے اورشاہ و وزیر طفل دبستال منسار رفعہ کی کے اورشاہ و وزیر طفل دبستال منسار کئے کئے ریہ امر سیسین ملگرا می کونا گوار گزرا اور با ہم لبنا طرخیا۔ بجھی می تاایس کہ آگ

اِتْرْشَاه و وزیر کے تعلقات بر کھی بڑنے لگا جس کا ذکراً گے آتا ہم مگر باہم دلیرخاگ ورا س كروه مين اس امريك قراريال كر نصف لى و نصف كم هذا قوم جاهلون بین برکل گرو چنفن هوکراب ننظر تشریف آوری صدرصوبه دا را قلیم سند نسی لارڈ رین رہنے لگے گو آپس میں چیٹر جیاڑ لیا ڈ گی ہی ہوتی رہی کر کوین میرلائن علی خال کے یاس سفت نے جا اس میں ہرجانب سے مولوی مدی علی کوشکست ملتی رہی۔ خانگ صحبت میں تو رنگ مرزا معظم کا خوب جالیا تقا ا ورمجت کی زبان میں پیارے علی مبک موسوم ہو گئے تھے۔ انتظامی مورس سیرسین صاحب بلگرامی ایسے ذخیل ہوئے کہ خطاب میجیا ''سے ممّا زکئے گئے گریہ سطامری مِتَكَنَدُ اللهِ عَنْ اللهِ مِيرِلا مُن على خار الشيخ باب كي بيني تنظ تنظ علاصها بي كه فرن مهارا کم ہمت نے رزیڈنٹ کے ہاں اور فارن آنس میں بقایلہ اہل سازمشل ور ڈیوڑھی مبارکت بمقابله كتيان كلارك شكست كالسكفائ اورخدت وزارت برحق نواب لائق على فال كالسليم كربيا كيا مكربقول شحضة وبت كويتنك كاسها رايمستربا بمرا وركرنل والربها راج كوسمرست ولاتے رہے کہ لارڈ رمین اورسرا رٹمرڈ پورانڈ ہرگزلائی علی خاں کم س کوخو دمخیا را مذمت نه دلائي گے ۔ چنا بخد نواب اميركمبرك مي سي رائے تنى گريں جو ل كم كل حالات سے واقع تا ا ورمهدی علی اور عبدالحق مجے سے ستے رہتے تھے ہیں نے میبا شاگرد بیشہ کے ہاتھ یہ مصرعه مهاراج كولكه بسجا تعاكم رع

ا دان بیش اس کن که گوسیت ربس

ا دراب لارڈرین می پینا تک آگئے اور ہارے یمان ہی دھوم دھام کے ساتھ اسطام ان کی ہمان داری اور دعوت کا کمل ہوگیا کہ اشتے ہیں ایک خط رزیڈ نے کا ہمار کے باس آیا میضمون اس کا بہتھا <sup>دو</sup> جائے تھا کہ حصنور میر فور ندات با برکات خودسے مصر ریاست پر ہتعبال دائسارے کاکرتے گروائسائے نے بیما ن فرا دیا اور کائے ان کے جا را مرائع عظام سرحد مربراے اتعبال حاضر میں وغیرہ وغیرہ یکی مراسلہ مڑھکر مہاراج رونے لگے ہیں اس وقت اُن کے پاس موجود تھا ہیں نے کما کہ جہاراج ا زماست کر رہات کیوں آب نے دعوت دی جواس کی نوب آئی-ا دھرا میرکسرنے پیکہا کہ اگر حضور برنو رمیری کمک ومدد کریں تومیں اس سئل میں گفتگو کرنے کوموجو د ہوں ا درجق یہ ہو کہ خو د نوا ب میبر سفارت علی *خان کے موتو سے بھی بے*ساختہ با وا ز در د ناک کل گیا کہ '' ہائے اس قت بابا **کو** زنده ہونا تھا ؟ خلاصدایں کہ دوسے رروز لارڈ رین ان بہوسینے اور رز طرنسی مرفزیش موئے۔ جا را مرائے عظام جو ہتی آل کو گئے تھے علی صبل مزاج پرسی کے لئے رز ڈنٹی گئے۔ اس کے بعد ممولی دید با ز دیدا ور دربارا ورڈ نروغیرہ ہوتا رہاجیں کی تفصیل کی ضرورت تهب اگرجی روزصدر صوبه دارا قلیم مندر زندنسی س دخ من بوئے ۱۰ بل سا زمین کے ہاں کھلیلی طریکی اور رز ٹرنسی کی طرف دور<sup>ا</sup> پڑے ۔اہل سازمشس کی خوش متی سے ایک انگر مزر موسوم ببمطرلبنط ايك خاص اليخوليا ببن گرفتا رمصرو شام وفيره ممالك اسلاميدين سيروسيا كريًا بهوا مندوستان بيرجيع إبني زوجه موسوم بدليدى لمنت وار د بوا- كمت ببرك يرليدى ہبٹی یا بیرتی یا نواسی لارڈ ما بئران انگریزی شاعرنام آ درک تھی۔ دونوں میاں ہوئی کمانو ا وربا مخصوص عربوں سے کمال درجہ محبت کا دعویٰی رکھتے ستھے اور منبدوتان کے مرصوبے کے مشهورُسلی نوں سے مثل دلا اُکے معظم مولوی سمیع اللہ خاں بہا در سی۔ ایم جی **ل** کرتر <sup>ہ</sup> ولاتے تھے کہ ہندوستان یا مصریں ایب عربی بونبورسٹی باصول جدید قائم کی جائے۔ گوخود انگرزیتھ گرانگریزی اہل حل وعقد کے اصول حکمرانی کے بڑے مخالف سنتھ اور مله بهرر بیج الاول اسلام یم و ایم مرایع

مسلمانوں کی طرف اری میں انگرنری حکام وقت جبرا د ٹی جیراعلیٰ کی ندمت میں رطب الکسان تھے پنائج میرتے میرانے مندوستان کائشت الگےتے ہوئے حیدراً با دہیں ہی ان دھکے را و ر يه وقت تفاكر مرحان كا رسط أعكيناك بصرف كينر بمشوره طام بالمربرات اعانت صارح طلب کیا گیا ہ قا ) بیں ان کا ورو د المسعود موا خوا بان نواب میرلا کو عینی کے واسطے میمنیات ہوگیا۔ایسا زبان دراز بیٹاک ا وراینی بی بی کی طوئے مرتبت کی وجہے اعلیٰ انگرزی سائٹ ہیں بارسوخ -ان حضرات کوکراں مسیر ہوسکتا تھا -اس کے گرد تمع ہو گئے اور دھوم دھام کی وعوتیں ہونے لگیںا ورجیٰدلوگ خاص اس کے گرداس عرض سے مقرر ومتعین کئے گئے کہاں ول دا ده مضایین عربی نویس سی کی من مجت بین حیدرا با دی غیروانعی حالات و ندمت نواب امركربروهماراجرمها درخوب اس كے كان ين تحو تسے جائيں - علا وہ ازي اسس بحتيم خرداعلي درجيركي طرزمعا تتبرت لقلابان ميرلائن على خاب وأسمان جاه وقارا لامراكو دمكهاا وم ان کے ہوا خوا ہوں ومصاحبین منی روستنی اکی گفتار رفیار و دشتار ول سیند کومشاہرہ کیا و وسرى طرت ايك پيرخميده قامت عامه بريسر و صيلا و هالا انگر كها ورسر به وه مكان كي سجا و ط نه کونچ مذسوفه کاشست نه وه بریک فاسط و دیر کی معاشرت به وه نمی تهذیب و زرق ور لباس والے عربی بونیورسٹی کے فوا کر سیھنے ا ور کیٹ کرنے میں ذکی اہم مصاحبیں یہ سما ں د كيماركا ال طرف دا رنواب ميرلاكن على خار كام وكيا اوريارول كاألهُ كاركزار بن كيا - الغرض ایک طرف بیشا ندا را ورنظر کیلاسان اور دوسری طرف به رقبا نوشی حالت سرجان گارسط تو

سلمه یه انگلتان کے نامی وکیل تھے اور للشکار میں نزلون میں نواب مختار الملک نے ان کو معاملہ کرار کے تصفیہ کے اس سرکاری وکیل مقرر کیا تھا بہر جب وقت یہ حیدر آباد آئے تو عام خیال میں تھاکہ برار کے کام کے واسطے آئے ہیں۔ (یقیہ نوٹ میصفی آبیدہ)

روپیہ وصول کرے جمیت ہوئے بر شر بنت نے راہ ورسم لارڈ رپن کے سکر شری سے پیدا کرئی تھی اورا بنا تجر ہر آن سے بیترج و رسط بیان کرویا تھا بلکوالت قیام بلہ ہیں ان سے خط وک بت بھی جاری تھی ایک شخص سیاح جس کو کوئی تعلق معا ملات تی در آبا دسے مذھا اس کی بے غرضا نہ تحریر و تقریر کا اثر بہتر اربا ۔ مجھ سے صرف ایک با ران بررگوارسے ملاقات ہوئی اور وہ بھی بے فرہ اور بے لطف اس واسطے کواس کے کان میری نسبت بھی کچے بھر دیے ہوئی اور وہ بھی بے فرہ اور بے لطف اس واسطے کواس کے کان میری نسبت بھی کچے بھر دیے کہ محفور بڑور کی رائے ہی دریا فت کرنی صرور تھی ۔ بندگان عائم کر چیا ہے ان کو حضور بڑور کی رائے بھی دریا فت کرنی صرور تھی ۔ بندگان عائم کر چیا لات سفر کلکہ بھی حضور بڑور کور کے تھے ۔ بلہ ہیں بہت بھی کرنواب لائت علی خاس کا رنگ ابیا بھی کیا تھا کہ بے ان کی صوحت کے اعلیٰ حضرت کو قرار نہ تھا حتی کہ ایک عنا بیت نا مہیں ان کو تحریر فرما و یا سے مرتب کو متاب تا کو میں شرور میں تو دیگر می میں تھی تو دیگر می میں تو دیگر میں تو دیگر می میں تو دیگر می تاکس میں تو میں تو دیگر می تو دیگر می تو دیگر می تو دیگر می تاکس تنگر میں تو میں تو دیگر می تو دیگر میں تو دیگر می تو دیگر می تو دیگر می تو دیگر میں تھی تو دیگر می تو

لهذا جو ہونا چاہئے تھا وہ ہوا۔ مٹر کا ڈری نے کہ طرف داران کے ہو ہے۔ تھے بورامو قع ان کورموار ٹیمرڈ کورا ٹیرٹ کور انٹر کے پاس گھنے کا دیا۔ الغرض یہ قرار با گیا کہ بڑھا مہاراج معزول کیا جائے اورکسی قیم کی قدران کی خدمت کی مذکی جائے باکہ بربّت وخواری معزول

ر مسید و سیسے مرسد میں در ان رہاں میں اور ان بر مسید و ان بر مسید و ان بر مسید و ان بر مستقل کرانے آپ کو فرمت دوانی پر مستقل کرانے آپ نے تھے۔ معا وضع کچنی برار روبید کا ارقرار با یا تھا لیکن با دجو د ناکامی اپنی پوری رقم وحول کرل تھی۔ لنڈن جاکر آسموں نے فارٹ ناکٹی ریو یویس نمایت برنا جلے مصنور بر نور اور وزیر نواب لاکت علی فاس پر شروع کر دیے تھے۔ جاکر آسموں نے فارٹ ناکٹی کر یوبی نمایت برنا جلے مساور جہکے وکیل تھے نیچے جہارا جب کے حق میں اور ترا ہوا اور شاہ اور وزیر کو تھیں لایا گیا کہ یہ تھے جہارا جب کے مارہ برنا ہوا اور شاہ اور وزیر کو تھیں لایا گیا کہ یہ تھے جہارا جب کے مارہ برنا ہوا اور شاہ اور وزیر کو تھیں ہوں ہوں ہوں کے جارہے ہیں ہوں مارہ برنا ہوں کا ناز ان ناز ان ناز ان ناز ان ناز ان کے در برنا ہوں کے جارہے ہیں ہوں مال میں مارہ برنا ہوں کو کرانے کی کا برنا ہوں کے جارہے ہیں ہوں مال میں مارہ برنا ہوں کو کرانے کی کیا ہے تھی مارہ برا یہ سے کئے جارہے ہیں ہوں مارہ برا یہ مارہ برا یہ کی کیا ہے تھی ہوں ہوں کا میں مارہ برا یہ سے کئے جارہے ہیں ہوں مارہ برا یہ کی کیا ہوں کو کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کا کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کی کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کرانے کی کرانے کی کرانے کر

دوسری طرف الله تبارک و تعالی نے خاندان وزارت کو بھررونی تا زوعطا فرائی۔ و و شا دکشنس حقیر ہوئے کل ملا زمانِ ریاست کے ہان خوشی کے نمازے بجنے گئے۔ آن کے حجو ٹے بھال نواب سعا دت علی خاں سپہ سالا رسلطنت آصفیہ اور مرزا محری مبگی آن کے نائب باسم کیٹان بامیج مقرر کئے گئے۔

آب بنی اور مگ بنی

اب را قم کی آپ بتی سنے که دربار اختیارات کے دوسرے روز میں جسیمول ڈیوٹر می مبارک میں حاضر ہوا اور حضور پر نور کو نهتا بعل میں سے کر مبٹیا اور میں گفتاکو گوش گزا اقدس کی تصفور پر نور بعمر طفولیت تخت نشین دولت آصفیہ ہو چکے تھے ۔ لارڈ رین کا ہما ک<sup>انا</sup> اور آپ کو گد تی نیشن کوا ہیچ معنی ندار در پیصرف فدوی کی پریشیان اور جہا راج کی سوم تربیر کا نیتجہ ہو کیکی میر دعا ہے کہ سے

بخوب جمجوم تابنده باشی بلک دلبری پایینده باشی آج فددی کست گردی خم جول مه مشراکه مرآ ر چرکه فاطرمی خوات استراکه مرآ ر چرکه فاطرمی خوات آخرا مدرسیس بردهٔ تقدیر بدید

(مقید نوش صفی گرشتہ)
صفرر برندر درسے آن کو دکھا کہ جھے کے کہ یہ کیوں آرہے ہیں بی فوراً دوسری طرف تشریف بے گئے چند بار میں ہوا کرچب والد کو اپنی طرف آت و کھا اور طرف تشریف ہے جاتے تھے کہ اتنے میں لارڈ رپن کی سوادی آئی اور حضور پر فور بخوض آشھال تشریف ہے گئے۔ ذوالقدر جنگ لیکن آگیجیمعلوم بوکم نواب در بری فدوی سے کمال درجه نا راض ہیں امذامجبوراً عرص که فدوی کوچیه ما ه کی خصت عطافرال جائے ره گئی فدوی کی پروئرشش آئیده سو سے کہ خواجہ خود روئشس بندہ پروری دانند

حضور پر نوراس نقتگو کوساعت فرمانے رہا ور کیا یک قلم و وات اور کا غذا گے گھیں گام تحریر فرمایا کر محضرت آغامر زابیک کو خصت شن ماہ عطائی جائے اور از آبریخ مغرول مولوی مسیح الزمان خان آبایر تح المروز بجساب پندرہ سور و پیرا ہوا را داکر دی جائے اور بہی ماہوا ر ماہ بماہ و سے دیا جائے " یہ تحریر کھ کر جج کوعطاکر وی اور فرمایا کہ حضرت اگر ہا ہم جانے کا تصدید تو بے میری اجازت قصد مذکیا جائے میں نے وہ تحریر بیسیں رکھی اور باطمینا ن گھروا آبا گرخو بی قسمت سنے کہ وہ تحریر نہ معاوم کس طرح جب سے کمیں راست میں گر پڑی مکان پر ہو چک جو دیکھا جیب خال تھی رنج وافسوس توازمہ ہوا گرچارہ کوروں کوروں کو گرموں کر گوری حکان پر ہو چک رہا۔

اب جگت بیتی سننے اہل سازش کے ہاتھ دس کروڈ سالانہ کی دباست اگ کی۔ اس دا کر میں اور نا بھر بہ کار بیل اور کر میں اور نا بھر بہ کار بیل اور میں کار بیل اور میں کہ مرحودہ اہلکار مبندوستان کے نتوب لائق تجربہ کارا ورعالی خاندان وہ لوگ بیس جن کے بھروسہ پر خود و زیر مرحوم انتظام ریاست کرتے ہے۔ لہذا ان ہی حضرات کو ذمہ دارا من وامان کرنا چاہئے اور بیرائے فاران افس میں منظور کرل گئی۔ المحصوص اس کے کہتو افور اہر سازی و فور کو جوالا اور بیرائے میں منظور کرل گئی۔ المحصوص اس کے کہتو افور اہر سازی دو فور کو بھوالا اور بیرائے میں منظور کرل گئی۔ المحصوص اس کے کہتو ان میں منظور کرنے کا کم بھول کو دارات فور ابر نا کا برگیا اور تا میں منظور کرلے گئی۔ ایک میں میں فام کر بی ای ابلکار دل اور تا عہدوزارت نواب اسٹیرا لدولہ میں بالسی فاران آفس میں فام کریں۔ پیس ان ابلکار دل

کے کئے ضروری ہواکدر زیرنظ کو مار نبایش اور اپنی قدر و نمزلت اورس کار کرزاری مسک نگاه بیس روزا فزول قائم رکھیں۔اس امرکے واسطے یہ لازمی ہواکہ مراما کا رتبقا بلہ روسرے خاجہ این کے رزیزش اوروزیر عظم کے پاس زیادہ زنگ جائے بیں وہ گھوڑ دوٹرا برسا شروع بولی جن فیزان افرزی جدر آباد کو Hot bed of interque) اور مخرن سازش مشهور کردیا- اس بلئے عالمگیرسے بجبدو عربه دروات شامی محفوظ رہا-اول نیکھا ضرما بتا در دولت شاہی سوائے میرزا محل بگٹ میررمایت عل کے اور ابنی سب قدیم رفتا رود سستها ر کے لوگ جونئی معاشرت سے ناوا تف اورا پنی حالت پڑفانع تھے اوراً داب شاہی اس تدر ان کے رک، ویے میں ساری تھا کہ عمولی معروضات کی بھی جرأت مذکرتے تھے۔ برخلاف ان دوصاحرں کے جفوں نے کمال درجہ کا رسوخ حال کرلیا تھا۔ فرق ان دولوں اجبو<sup>ں</sup> میں بیتھاکہ میرر یاست علی ممولی خیالات کے آدمی تھے ان کی حدر وا زاینے ہی کارخانجات مفوضة كالتقى مرزا محمل بلك يردين أدى دورانركيس فوش فكرجت وحالاك الي فنون سیا گری میں حیدراً با دمیں بے شل۔ شاہ و وزیر کے مصاحبت کے رعب کے ذریع كارباري برايي متعدته كرع

وست از طلب ندارم ما كارين برآيد

شهسواراب کو بهرصنو بر نور بده می اینا بهسرندر کتے تھے ۔ ایک روزشا، دوزیر مع مصاحبین موافر رسی کے بیا میں روال فریما مع مصاحبین مؤوا خوری کے سنے جانب سردر نگر تشریف ہے گئے۔ راستہ میں میں روال فریما کا گریٹر اس شمسوار نے گھوڑا دوڑا تے ہوئے جھاک کوروال زمین سے آٹھالیا آوا نرصد آفرین سرطرف سے بند ہوئی -

شامت زده نے کسی کی شکایت میں لب کھولنے کی حراکت بھی کی توحفور پر پورگا جہرا، مبار متغیر ہوجا تا تھا اس واسطے کہ س طفولمیت سے مرحاضر ہائٹ کی خصلت وجبات سے بخوبی والے دوم ایں کہ ا مراے عظام نے گوشنشینی اختیار کر لی تھی ۔ سوم بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور پر نور نے کل اختیار سیاہ سفید کا وزیر عظم کے مبہرو فرما دیا تھا اور اس قدرا ان پرعنا یت شاہی مبذو تھی کہ ایک باریشعران کو لکھ تھیا تھاکہ ہ

مرتع شام تومن شدى من تن شدم توحار شدى تاکس گوید بعدا زین من دیگرم تو دیگری پس مرجع ایل سازش در دولت وزارت وقصرر ز پرنسی بن کیا سهمرم برمسسرطلب روزدوم دربارا ختيا راي خلني كاحكمهما دربوا يتسرين ميتقير خطأ سرور خبك مفت خرارى مهنت مزار سوار سرفراز فرمايا كيا اور ديگر مصاحبين مي مختلف خطايا سے شل ا فسرخیک و محبوب یا رخبگ ممتاز ہوئے میں نے اپنی حالت سے مجھول اجاز ت ایک فرمان *جاری کیاجس میں خانگی انت*ظامات ڈ بیرٹر *ھی مبارک اور قواعد دریا رسٹ ہی* مندرج کئے اورا دائے عظام سے لے کرا مرائے ریزہ جمعداران و مصبداران کے واسط که منا م که مغلنی دربارهبی بردز تخت نشینی عرر بیع الاوّل سنسیاره منعقد میوا تھا۔ والد کو خفاب مردر جنگ ا و ر مرزا محرعلی برگیسا درمیررما مت علی کوخان بها درعطا بهوا - نبو قع جش سال گره ۴ ربیع اثن فی طلسلاره کوشطاب مروز ا درمر و را الملك عطام و ين ا و ر توسيب نے ورخوامت كركے خطاب بائے ليكن والدكو حصور بر نور بے اپنے و سيم بار سے لکھا کو محضرت میں نے اپنی سال گرہ میں آپ کے داسطے سرورالدولہ اورسرورا لملک خطاب تجوزی ہے؟ اسی دربارس محكم خاص محبكو فدوالقدر جاك بها يكون بن مستصور إسجاد بيك كوعنان نواز جنك وجيدر بيك وراكم ربك كم طن بها درا در ببنو کی حمیدانتُرخال ابن مولوی سمیع التُدخّال کویر اِلنّدخال فطاب عطابه وئه از دواللّه خَلِّر الله يرجه إدنيس كم مفت مراري تعايا ينع مراري مكرزياده تراديمفت كري ادرب كوينج سراري الاتفاء

حب مراتب جائے نتنست واستاد گی تقرر کی۔ یہ نیا طریق اجراے فرمان اوراس کے مضاف ا درمیری مرخلت بیجا اسی د زیر اعظارا اگوار گزری که وه فرمان کا بعدم کیا گیا ۱ ورمین متوجع کمه ا بيا خا مُنتين بِواكه بجرع صدُ درا زيك خا مُرشِس ما شا دكيتا ريا- نواب وزيرنے قديم قوا عدكو تو کرے رہا ہظام ڈیوڑھی مبارک میں جاری فرایا۔ افسرخاک بہا در ومحبوب مارخاک بجائے عوض مکی ایڈ کیا الک مقرر ہوئے سیامہ نولیی ڈیوٹر حی مبارک برائے نام ر مگئ کیل معروضات م باريا بى صرف بزرىيدا يركي ملين قرار بإلى اورصدورا حكام خالى مى ان بى كے ذريعے سے ہوا گریتے تھے۔ انگریزی وربار کے اطلاع مام حسب قوا عبد انگریزی بھی ان ہی کے وْرىيدى جارى موستى شفى -ايك فرمت ان حفرات كى جودعوت وْرُوعْيره بن قابل شرکت سمجھے گئے تھے ان ہی حضرات نے مرتب کی ۔الغرض ایک الفلا بعظیم ڈیوڑ جی آ يس بوكيا يعيول كريحضرات قديم تواعد وضو بطست لاعلم تصلا درابل بورب ك مثل بمهم توا يك طرف و بال كا مرائع عظام كك ك ما شرت سے نا قص العلم تحرير أني رفياً رغائب نئی رفتار نا تص آوها تیتر آوها بلخالام عامله موگیا۔ا مرائے عظام توان قواء رکے پابندنہ ہو ا ور در مار و دعوت وغیره میں نواب امیر میرونواب آسمان جا می بوشفارم (وردی) وہی اینے قدیم آباس میں شرکی ہوتے رہے ڈنرسوٹ وغیرہ کا نام می ان کومعلوم من تھا تگورفتة رفتة سوا سها ميركبر و مگرا مراهي ميرجد يطريقة اختيا ركرت ملكے عام طور برجم شامت زده نا قهی سے خلاف ان قواعد کے حاضر ہوتا وہ وحتی سمجھا جاماً حصنور پر نور کے ملاحظه می صرف صروری اموریا رزیرنسی کا کوئی ضروری مرم الم وه بھی صرف بطورالع كبيمي يهين كباجا بآلفا عام أتنفا م كليةً دروولت وزارت من تعلق تفالكويه التي طرنج نقشه عهاج ارسطو فطرت وزارت بناه مرحوم جاكر هيورك شعرا ورس كواب عمد وزار

یں ہاراج بنبکل منھا رہے تھے اتنی فرصت ان کونیس لی کہ جو تبدل و تغیر و زیر ایتر بر بروم کیا چاہتے تھے یا جونے اصول ان کے مرکو زخا طریقے وہ جا ری کرسکیں۔

## چندتغيرات

اقل جوبراتیزاورانقال عظیم نواب الائی علی خان کیا یہ تھا کہ اس وقت تک زبان ریاست فارسی تھی وزیر حال نے زبان ریاست آرد و کروی ۔ اس جگر جھے یا و

آآ ہے کہ ایک روزیں سد ہر کے وقت و زارت بنا ، مرحوم (سرسا الرخبگ اقبل) کی خبرت میں حاضر تھا ، اتفاقاً اتفاقاً اتفاقاً وقت و زارت بنا ، مرحوم (سرسا الرخبگ اقبل) کی خبرت ایست میں حاضر تھا ، اتفاقاً اتفاقاً ویسی تجرب کے وقت و زارت بنا ، مرحوم (سرسا الرخبگ اقبل کے محت این کا میں است میں کہ والی کہ آج مولوی متاحب کی دار کے تو معتول ہے ایک نئی بات مجم سے کہ میں ۔ نے حافت سے وض کیا کہ مولوی صاحب کی دائے تو معتول ہے جاری کردی جائے میں ۔ نے حافت سے وض کیا کہ مولوی صاحب کی دائے تو معتول ہے میں سنتے ہی یا تو مسئد سے تکم یہ در تقریبین شاق آئیس ہو فارسی زبان اہل اسلام کے خدا کے الف کو اتفاقی کو کا این کے بعد قربا یا کہ میں اور میں فارسی زبان اہل اسلام کے فیم مندی کے ماست ہو کہ ہم بھی قوم فاتے ہیں اور میں فارسی زبان اہل اسلام کے فیم مندی کی علامت ہو کہ ہم بھی قوم فاتے ہیں اور میں فارسی زبان اہل اسلام کے فیم مندی کی علامت ہو کہ ہم بھی قوم فاتے ہیں اور میں فارسی خبار و رشم شیر فیا ہے ہو جب کہ ہم اس کی میں توقم لوگ یون فارسی زبان ابل اسلام کے فیم میں توقم لوگ یون فارسی میں زندہ رہوں فارسی بھی زندہ ہوں فارسی بھی نیک ہور بھی فارسی در فارسی بھی نیک ہور کیا کہ مورسی فارسی بھی فورسی فارسی بھی ہور بھی بھی فورسی فلا کے بعد فرائی کی کی در بھی بھی فورسی فلا کو بھی فلا کے بعد فرائی کو کی سے کی کی در بھی ہور کی فلا کے بعد فلا کی کو کی کی در بھی بھی فلا کے بعد فلا کی کو کی کو کی کو کی در بھی بھی فلا کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو ک

دوسراتغرغطم برمدا کرمراسلت البین و زیر عظم و رزید شابذرایی تیجرگان وسیسین صاحب ملکرامی شروع بوشی میشی شامد برای نام ره گیا ا ورشی محصدین کر ا با عن جدر مله در محدورد و خرسمولی مورخ ۱ رجزری شنشاء به اس ضرمت پرممتازتهے اور سفروحضرس وقت نواب وزارت نیا ہے جدا ندرہتے تھے؛ بان کی ہارا پہلی دشوا رہوگئی۔ انگر نریی عبارت ہیں پیجرگاف فوجی ا دمی نشی مذھے ا ورسیسین صاحب کی انشا پردا زی ایسی لاجواب تھی کہ اچھے آ چھے اہل زبان ا دہیہ ؛ ورمنتنی ان کی لیا قت کے معترف تھے ۔ گرمعا ملہ نگا ری ہیں ان کومشق یہ نتمی اس طیاسطے کم نواب وزارت بیاه مرحوم نے کھی ان سے انتظامی معاملات میں کام نہیں دیا تھا۔ بوین صا ا ورسیه صاحب دونون تحبیثیت معتمدهٔ نگی صرف معمولی مراسلت مشل سیروشکار با کار طیا کھوڑ ا در التی غیره کے طلبے جواب یا دعوت دغیرہ کی بابت رزیدٹ سے مراسلت کرتے تھے ا ننظا اب ِ ملکی میں ان کومطلق مراخلت مذلقی۔ مگرا ب نورب و زیرجا ل کے مشیرخاص تمام معا ملات میں ذخیل موسے ا ورمولوی مهدی علی کرنجیٹیت معتمدیاں وفینانس اعلیٰ تررجبدر<sup>ا</sup> رہا ست تھے۔ سیدصاحب کےسامنے مثل کل مهدی پر تمردہ بے بود بے زاک مہو گئے۔ کوہرر وزکتب اخلاق مغن میں وہائے ہوئے ڈلوڑھی وزارت برحا صربونے تھے مگر درسس خلاق توا یک طرف باریا یی بمی برشوا ری ہوا کرتی تھی ۔صرف تعمیل احکام حراکتر بهشور سيرصاحب جاري بواكرتي تعيد كياكرت تهيد راقم توخانه نين بوجياتها ا ورسطركرون بنشن کے کروطن روا شرم و گئے تھے کیٹان کلارک البتٰہ در دولت فاک رفت سٹ ہی ہیں بہت سی آمیدیں دل میں لے کرح یا کرتے تھے اوران کولیتین کا مل تھا کہ اعلیٰ حضرت اس لینے معمد خانگی کی خدمت برمع معتمدی علاقہ صرف خاص سرفرا زفرایس کے اس خدمت کی ہابت ان کو مرزا محرطی باگ افسرحاک بها دران کے دست گرفتہ تھے اور سرمین صاحب مؤتمن جنگ بها در ہمی کہ فاص الخاص ان ہے دوست تھے معاون تھے وولوں ہے بست مجهداً مبد كاميا بي كي هي مُرجي كه ان كي افلا في حالت اجهي منه في فا مر ا ورباطن

ایک نرتھا۔ لمذاحفظ آیندہ کی وجہ نواب وزیر نے ان کا وجود جدر آبادی است کو کے نبٹن دے کر وطن روانہ کر دیا اور لئے تصور فرایا اور دزید نظر کو اپنا شرک رائے کر کے نبٹن دے کر وطن روانہ کر دیا اور لئے مشرخاص ریوسیں لگرا می کو نجطاب ہوا تو سے سکرٹری ہز ہائٹس ونسطم صرف فاح ڈیوڑ جی مبار مفرر کر دیا۔ مگرجوں کہ نواب وزیر کو خو دایا کہ انگریز منشی وا دیب کی ضرورت تھی بمولوی محد تی ملی صاحب کو موقع لل گیا۔ اس ذی علم اور ضرورت سے زیا یہ وانا آ دمی نے لین بھی صاحب کو موقع لل گیا۔ اس ذی علم اور ضرورت سے زیا یہ وانا آ دمی نے لین بیس ہرفن کے اعلیٰ لیا فت کے مدد گار جمع کر رکھے تھے۔ من جلہ ان کے مسٹر فرید و آری کی کم سے کو وہ عبارت کی رکھینی جرسی صاحب ہیں تھی ان میں مذتھی گرعبا رت بلیخ اور ما بھی و ما میا بیخ اور ما بھی کو وہ عبارت کی رکھینی جرسی صاحب ہیں تی ان کو نواب وزیر کے بیاس اس غرض سے معا مذبکاری میں مہت خوش لیا فت تھے دیس ان کو نواب وزیر کے بیاس اس غرض سے معا مذبکاری میرا دست گرفتہ ہے ' نواب وزیر کو قابوم س رکھے گا۔

نواب وزیرکوا شرآبارک تعالی نے عجب زہن رسا اور قومی یا در ہشت عطا فرمائی ہی۔
پیلے سیدصاحب اور بعد کہ فریروں جی صفحے کے صفحے خطبات بعنی ( مصلی صحب رحم یہ اس کے اور وہ ایک نظرین تمام و کمال فرفر عمدہ لہج ہیں اس میں اور فرماندہ لہج ہیں اس موالی اور فرماندہ لیج ہیں اور فرماندہ لیج ہیں اور فرماندہ لیج میں اور فرماندہ لیج میں اور فرماندہ لیج میں اور فرماندہ لیک مرانگریزی اور فارسی ہیں ہمت خوش گفتا رہتے۔

مهدی علی کی ہے مثل تدہیر

یماں دری ملی کے بیٹ تربیر کا ایک تصدخالی از لطف د ہوگا۔ جب سیدسین مگرامی کی گرمی با زار کی و جستے مدی علی مردود بارگاہ نواب و زیریتے ایک ورز نواب لائق علی خاں کی صحبت میں سیتین بلگرامی۔ مدی تھن۔ مدی علی۔ نواب جارت علی خا



نواب محسن الدولة محسن الملك مولوي سيد مهدي علي خان مغير نواز جنگ

منیرالملک مولوی حراغ علی عبدالی ومشتآق حین و دگرمصاحبین ریز ، جمع ستھ کہ اثنائے حن دھایت ہدی علی نے سیسی صاحب کی وفا داری کا تذکرہ شرقع کیا ا ورکہا کہ سر کار کا الیا وفادارا درجان تارا گرحفور کا برائوٹ سکرٹری موجائے تو محرسرورجنگ کی باریا با خرد بخرد موقرت ہوجائی گی بنت یہ تھا کہ سیرتسین صاحب کسی طرح نواب و زیر کے پاس میں۔ میرسین صاحب توفرط مسرت سے بے خود ہوگئے سب نے بعدی علی کے رائے کی تائیدگی۔ رئيں اور وزير ميں اس وقت اتفاق تھا۔ سيتين صاحب فوراً اس خدمت يرمقر رہو كئے ۔ مهدی علی احب نے بیرسین صاحب کی علی دگی کے بعد ہی نواب و زیر بیرا پنا ایسا رنگ جایا اور خروسيرتسين في اپني كج فهمي سے لطور معترخانگ الى حضرت لينے محس محے معا ملات ميں اليسي خرابیاں ڈالیں کہ مدی علی نے ان کی ایان فروشی سکے روز ا مذقعتوں سے نوجوان وزریے كان بفركر دنيدې روندي نواب لائق على خاس كوسيدين صاحب كي صورت سي متنفز كر ديا ـ اب سیدصاحب اورمولوی صاحب میں تنل دو تحبیت بہلو انوں کے ردو قدر ح میونے لگی۔ نیتجاس کا به مرواکهت ه و دربیرمین ما تفاتی شر*وع موگئی .* نواب دربیرنے حس بن عرار لیکو سدصاحب کے اس برائے فہائٹ بھی جس صاحب نے نا دانی سے سیدصاحب کی گزشتہ حیثیت یا د دلائی کروه دست گرفته وساخته ویرد اخته خاندان وزارت کے تھے۔اس میر سدصاحب کو غضتہ آگیا اور جواب دیا ہیں آن کے رہنی نواب وزیر کے) باپ کا غلام ننیں تھا۔اب نواب وزیر کو میں یا دا یا اور حسن صاحب کو میرے یا س تھجا۔اتفا قا میں أسوتت فطيفة مين تعاوه ميرك خسرنواب فخرالدين خاس سيسط اور نواب وزيركا يبام بيونجا كريط كيئ بيام يه تعاكر حضرات اب آب گھرے با مرشكك اورجو كچين سكي آپ ا و محود کن ایم مورخه استمر ۱۸۸۲

بھیں اور حضور پر نور میں صفائی کوانے ہیں در بنے نہ کیجے اگر آپ کا میاب ہو گئے تو آپہے
کی متعافین کے منصب جاری کردوں گا اور دو تین لاکھ نقد آپ کو دوں گا اور والد نے جم
آپ سے جاگیر کا قرار کیا تفاوہ جب میری صفائی ہوجائے گی توحفور ئیر نورسے سفار سنس کرکے وحدہ پورا کر دوں گا جب نواب فخر الدین فال نے یہ پیام مجھ کو بہونچایا نو مبارک ہا دگی وی اور کھا جب نواب فخر الدین فال نے یہ پیام مجھ کو بہونچایا نو مبارک ہا دگی وی ہور کہا کہ میہ موقع ہا تھسے مت دوا ور گھرسے ہا ہر کل کر کومشش بلینے کرو۔ ہیں سن کر چپ ہور ہا سہ بہر کو حسن بن عبداللہ چر آئے ہیں نے آن سے کھا کہ شاہ دو زیر دو نواں کا جب لفظ در نیا میں ان کے سن طفولیت سے فرمت گزار رہا ہول کیکن اس مز دیا انعام کا جب لفظ در نیا میں آبا ہم تو میرا یہ جواب ہو کہ ہیں آ قا فرومش نہیں ہوں جب تک جھ کو یہ مسلوم نہ ہو کہ صفور رئیر نورکس عد تک اراض ہیں میں خلاف مرضی مبارک آئے خضرت کو کی آ قرار نہیں کرسکا ۔ اس برچس بن عبداللہ نے خصر سے جواب دیا کہ آپ بھی مرحوم کی نمک حوامی اور اصان فرانوی کی سے ہوں۔

تامے ہوئے ہیں۔

فلاصدای کہ مہنہ عشرہ کے بعد مولوی مہدی علی صاحب میرے پاس آئے اور کہا بال یار آٹھ فدا کا سٹ کرکر کہ نواب وزیر سے صفائی ہورہی ہو۔ گرانے قصے سب بھول جا کو اور میر سے ساتھ طبو۔ ہیں نے جواب دیا کہ یار من مجھکہ میرے حال پر جبور طردہ۔ دوہا تعبوں کی طروں میں میں جگنا چُر ہوجا کو لگا۔ میر کہ کہ اس حاقت کا کیا طمکا نا کہ ایس اموقع جبور ہے ہو گروں میں میں جواب دیا۔ عبور کے۔ اس کے بعد مردار عبد آئی میرے پاس آئے۔ ہیں نے ان کو مجبی ہی جواب دیا۔ آئیوں کیا نفضان ہے ہی جواب ہم بالمشافیہ دیرو۔ انسی کہ بعد مردار عبد آئیوں کیا نفضان ہے ہی جواب ہم بالمشافیہ دیرو۔ میں نے بھی دل میں خیال کہا کہ اس کے ساتھ اس کے بعد مردار عبد آئیوں کیا نفضان ہے ہی جواب ہم بالمشافیہ دیرو۔ میں نے بھی دل میں خیال کہا کہ اس کے ساتھ میں دیا گیا تھا کی عہدہ دارا ورعلاقہ دارو یوانی کا مہرلیا۔ اس دن میت بڑا آئے ہوم خانہ باغ میں دیا گیا تھا کی عہدہ دارا ورعلاقہ دارو یوانی کا

مجمع کیرتا فاب وزیرنے میرا اتھ بگر ایا اور شکتے ہوئے الگ بے اکر مجسے کہا کہ بیٹک آپ کی ارضی میرے ساتھ بجاہے گراپ اس تصد کو بعول جائے ا در میرا خیال نہ کیجے ملکہ والدمروم کا خیال کیجے وہ قصہ بھی مجلی باین کرنا صرور ہے دہمو نیزا۔

حضور برنورمقام سردر اگرو بائے سبضہ میں متبلا ہو گئے تھے اورعالت نزع کے سیکی کئی ا در رسول سرحن نے ر زیڈنٹ کورلورٹ کر وی عتی- نواب وزریہنے اس خیال سے کہ پھر کوئٹ انتظامى يعنى ركينسى قائم مهوك اور نواب اميركبيرخوا ومخوا وشركب منتظم موريك سيحسن صا بكرا مى كو نواب الميركبير كى خدمت بين برائے مشورت وكارروائى أينده و جي يين اس وت حضور **ر نور کے ب**اسے اُٹھ کرشا مت کا مارا امیرکبر کے باس پرنشان حال <sup>با</sup>حیم کر ایں <sup>و</sup> دل بران ایا۔ سیدها حب مجھکو دیکھا گفتگوختم کرکے قبلے گئے۔ نواب صاحب نے مجھ سے کہا كه لائق على خال في سيمين كورير السياس اس غرض سي في حاله اوريس ال كرا ننده انتطام کی ہت رزیرنٹ سے تحرک کریں میں نے حواب دیریا کہ انٹرتبارک و تعالیٰ سے ا بھی فضل و کرم کی اُمیدر کھنی چا ہے۔ چیا بنجہ ہی ہوا کہ حضور پر نورکو صحت کا عطا ہوگئی۔ اس دقت اس خیال سے کدمبا دا امیکر مربیر حال حصنور مربورسے کمدیں بواب وزیرنے موقع پاکروض کردیا کہ سرور خیاک ورنواب ایر کبرنے رزین سے پاس برائے وراش نواب ظفر خبگ تحریک کی تھی جب مجبکواس کا بتا ملکا توہی نے نوراً اصل حال کی عرضی و اخل ک ا در نواب المركبرن رزين كاخط به كذب تهمت بيش كرديا-

ا کیم برسرطلب مولوی مهدی علی ا درعبد کتی ا ورصن بن عبدالله بهی و بال آسکت ا خرکار نشرم صنوری میں نے وعدہ کیا کہ میں ڈیوڑھی مبارک میں جانا نشرقرع کر آبہوں اور و بال کا راک دیکھیا ہوں اور میہ می عرصٰ کیا کہ مجھکو سروقت طلب نہ فراستے میں خود حسب عاضر مو آر ہوں گا۔ دوسے روز میں بعد مغرب ڈیوٹو ھی مبارک میں عاضر ہوا حضور پر نور صحن میں تختوں پر طوہ افروز تھے اور کل مصاحبین مجی حاضر تھے اور شعروا شار کی سحبت کرم تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کرا گرطبیعت حاضر ہو تو ایک غزل کہ ڈالوا و راس تقریب صحبت میں نٹریک ہوجا دُین بخرطبیعت پر زور ڈال کر شعر گھناگیا۔ اس غزل کے چند مشعر یہ ہیں۔ غزل ہے

رہا ہورشاب کعبہ بردل اندو گہیں برسوں رہی ہوسوت زیبا کسی کی دانش برسوں پرائے ہوں اندوں میں برسوں پرائے ہوں اندوں میں برسوں پرائے ہوں کا میں برسوں میں برسوں

برا بوقدردان شاوكن حادق جاوب لدى

صنور پر نورنام بھی لواب وزیر کامشینا پرند مذخرائے تھے ہیں نے یہ حال نواب وزیر سے عرض کر دیا اور کہاکہ میری تا کیڈیس مرزا تحریق بگاک افسر حلک کواٹنا رہ فرمادی ہے۔ انھوں نے ایک کا در رکھینجی اور فرما یا کہ بیر حضرت سب سے زیا دہ میرے نی ایف ہیں حتی کہا گر

میں کسی کوان کیے پاس مجتا ہوں تواس سے ملتے بھی نمیں اب آپ ہی جو ہوسکے کرش وه صفائی قلب تواب کما ن سیرہے میں صرف ایک طریق کار ( Modus of arende) قَائم كُرْنَا جِابِهَا بِول مُاكرِيا يِنِت كَاكَام تَوْمَ رُك وه آب كا تطور مجكوبا وبح كرسه ا ما و جلاؤ سلگے آگ این کو مرادل ہے صاحب جلانے کے قابل مرلا و مرا و كيس غرق بويس يه الكيس بس ميري رلاف كي قابل اب سنے کہ مدمعادم نواب امیرکمبراور جمارا جدکو بیام کیوں کر ہوا کہ میں نوا ہے لا کُن علی خال کی تا یکد کرر ما مول ان دو تون صاحبی ایسنے میں اصل دا تعات بیان کر دیئے۔ نواب امیرکبر نے مجھ کیا کہ اب صفائی نامکن ہے۔ سیمین ملگرامی کی ہے ربط خط دیکیا بت نے مسٹر کا ڈری اور ڈاپرن افس کو پورا طرف وا<sup>ر</sup> نداب لائت علی خاں کا بنا دیا اور ا دھور خفور پر پغیر کو خندا اگئی ہے۔ تم سے جس قدر جلہ ہے لينة تبسُ اس تقديد الك كراو- اكرانواب لائق على خال مجسة متوره يلت توبس ير رائے دیا کرتم مندوستا بنول کو اپنے اپنے گھرروان کر و خود جھو و صفائی ہوجائے گی۔ یں نے عرض کیا کہ بہت خوب کیا میں می ایب گنمگا رہوں کہ ان کے جاتھ شرکیے کیاجاؤ يىڭ كرنواب صاحب بنس رئىك ورفراياكە بېرمال تم اس معاملىك ألگ بوجا كر- اب مجھ کو گھی اپنا اندلیشہ بیدا ہموا ا ور میں نے مولوی مہدی علی میر بنواز حباک ا در عبیت الحق له يه ا مرهجي قابل بان م كداس زانه مين سيرسين خال مؤتمن جنگ بها در في ايك حكم بنام نواب وزير جها در ذوا دیا کہ مرور جنگ کو ا نغام دے کر اُن کے دطن خِصت کر دیا جائے جو ں کہ نواب وزیرسے بیمتورہ سرکا ج اس دا سطے بلا اطلاع علیٰ حضرت اس کا رروائی کی جرأت کی گئی میں فوراً قلوراً گلو ککنڈہ بر رخو<sub>ا</sub>ست بار ما

( بقيم لوط يرصفح اينده)

سردارد لیرخبگ سے مشورہ کیا بولری مہدی علی نے کہا کہ خورسشید جا ، تو ہارے شمای ده تم كودرا رب بن گرسد عبالى نے مجمعت كما كر نواب المركبر سے فراتے بن گو رزنت آن اندلیا بدری طرف دارسالا رهنگ کی ہے ابھی ایک ننمایت سخت ا درگستا خانہ خط سطر كآذرى فے حضور بربنور كو كھاہے بہترہے كەنتم الأك موجا رُ-بين اس فكريس تفاكه كيا رہستہ ا ختیار کرد ل کرای دن سید میرث گرد میشه نواب مبرکا میرے پاس آیا ا در کها که نوا صاحب آپ کو یا د کیا ہے اور فوراٌ بلّایاہے یہیں اس وقت اس کے ساتھ ہولیا ۔ نواب صاحب فرا یا که حصنور بر نورنے اکپ کو اور فرا یا ہے اور حکم ہے کہ تم ان کو ایٹے سا فقدے آ و یس صاف الكاركردياكة كيا كم ساته مبرى باريابي نهايت نفصان ده اورخلاف مصلحت ب-حضور میرند رمحیکو برا ه راست یا د فرالین ـ نواب صاحب کو بھی میری رائے بیندا تی ا و ر فرايا بهترہے ہيں بھراک کو اللاع دول گا۔ چنا نخہ بين جا رروز بعد سيد تمبرا ہے سابقہ ايك بالكى لايا وركها ورواز ، بنداب ننكم للى كے باغ بين چلئے اور زناند محل سرابي أرتيت تأكرات كوكو ئي دېكه نه سيكے-بس حيرت زوه اس كے ساتھ ہوليا - مكان خال تھا صرف نواب الفرطاك بها دربيط موسة تص أعفول في فرما ياكه حصنوري تورغ د تنها تشريف لا تيم (بقتید نوط صفی گزشته) بهونجا اورتا برآمدی صنور بر بزرا فسرنبگ ومحبوب یا رجاک کی نشتگا ه برماننظر باریا بی رہا۔ سے دونوں بزرگوارمیدهاحب سے اراض بوسیکے تصواس واسطے کو پیدها حب ان کے نوائر میں بوجوا پنی ایما نداری کے حارج ہونے لگے نتے ہیں دو رون صاحبوں نے متعنی اللسان ہوکر کہا کہ آپ مجی غرب ان کی خرسیجے۔ اس کرہ یں آ تفاقاً افسر خراب کا طبر الط کا کہ بہت کم من تفا آگیا میں نے اس سے انگرزی یں بایس کی اس فے فرفر الم محلف جواب دیتے مجمل پہت تعجب ہوا اورایک گھڑی سنری اس کوا معامی خلاصه این کم حصنور رکیز نور مرا کد جوے اور بری حکایت من کربہت تنجب فرمایا اورار شا د فرمایا کر آپ خاطر طیع مكفيّ كون أب كونجيس جداكرسكما بح ا ورمي تواس كرده ست مع لا أن على غال ميزار موكما بول م اور نظورا قدس یہ بیکداس وا قات کا حال کسی کو معلوم مذہونا چاہئے۔ اس وصد میں اب امریکی پیدا در بھی تشریف ہے آئے۔ میں نے وہی ظراور عصرا در مغرب اوع شائج ہی کہ من خام کا کھانا بھی دیں کھا ہا۔ قریب ایک بجیشب کے حصنور پر فور تنها کا سے یا بوک افاظ کی میں سوار صرف ایک سائیں ساتھ اور ٹیبوخاں ار ولی میں تھا قشر لیف الکا اور نزریں قبول فراکر کرسی پر حلوہ افروز ہوئے۔ ہم سب بھی گرد میز کے بیٹے گئے تصنور پر در میری طرف خطاب فرایا کو حضرت آپ کو علم ہوگا جن شکول میں میں گرفتا در ہوگیا ہو اور کھر جب نواب امیر کمیر کے ذریعے سے میں نے آپ کو طلب کیا۔ آپ نے آف سے ان کو کا رہ نوا کے ایک کو فرورت من میں کرفتہ میں داخل فرایا ہے آئے ہو کہ اور کی جرب نواب امیر کمیر کے ذریعے سے میں نے آپ کو طلب فرانیا جا آ ۔ اور کی براہ کر اور ایک کو فرورت من میں کرفتہ میں داخل فرایا ہے آئے ہو کہ اور کی میر میں کے ذریعے سے ندوی کو طلب فرانیا جا آ ۔ اور کی میر میں کے ذریعے سے ندوی کو طلب فرانیا جا آ ۔ اور کی میر میں نے ذوق کا یشعر بڑھا ہے فرانیا جا آ ۔ اور کی میر میں نے ذوق کا یشعر بڑھا ہے

ہم ساجانباز جہاں میں سلے گاتم کو گرچہ ڈھوند و گے حرافی رخے زیبا کے کر

بیس کرتبر فرمایا درارت د بواکر از جهای خود آب کے باس آگیا یک بیس نے عرض کیا کہ مجھکو کچے رایا د معلوم نمیں صرف عبرلحق کی زمانی بیٹ نام کر گرفر نمنط فائی انسانا مرجک کی مہرک بچے میں نمیں آتا کہ گور نمنط کو ہا کہ فائی انتظام میں کیا مرجل کی ہوگئی ہی مگر میں بچے میں انسانا میں کیا مرجلت کا حق ہی ۔ اس بر اس میر اسی طرح دخل دیا تھا میں نے کہا وہ بھی مغفرت مکان ففنل کر دولہ کے وقت میں بھی اسی طرح دخل دیا تھا میں نے کہا وہ بھی سوئے تدمیرا ہل شوری کا نمیتی ہوگئا ہیں دو تین بار تواب لاکن علی خال سے ملا وہ خود ترسیدہ اور ہوا میاں بین اور سید من حارب وغیرہ برا ازام مرکفت ہیں کو اس کے خود ترسیدہ اور ہوا میاں بین اور سید من حارب وغیرہ برا ازام مرکفت ہیں کو ان کے خود ترسیدہ اور ہوا میاں بین اور سید من حارب وغیرہ برا ازام مرکفت ہیں کو ان کے

اغزائية حصنور بريورنا راعن مِن ورمز مبزات مبارك خود مجيب خفانيس بين - اس بر امیرکبربها درنے کهاکہ میں توسیط که حکام ہوں کہ جب تک بیمبندوستانی پر دلیسی خوفر ف خود مطلی نا کالے جائیں گئے ہم کو مرطرح کی تکلیف رہے گی۔ گرصنو ریر بورسنے فرمایا ہیں غلط ہو۔ اب شفتے گرلا لگن علی است میرسیسا تھ کیا رفتار رکھی کے بیامبری اطلاع و استمزاج اہم اموریں مبی حوجا ہاکرتے رہے میں کھڑا ہوا ہوں وہ کرسی برطانگیں يهيلاكر مبيط كي ميرك روبروب تكف سكرط على كرد حوش المال في التي ووس پارٹی ب وج وقطعی احکام جولیاس دل جا بین کرحاضر ہوئے۔ استے مصاحول ہلا اجازت اپنے ساتھ لاتے رہے اور مہشہ میری طرف بیطی موڑ کر دوسروں سے مہی زاق ک ہا بٹن گرتے رہے مجلو تواس سے اپنا ہم مرتبہ می نہجھا ملکہ کم مرتبہ مجھیّا رہا۔ بیں نے عرض کیا كرتعب بركر صفور بر نورا قائے ول منت كے ساتھ بى ان كا غندا اين مذكر اين ساكايت ان کے والد مرحوم کو بھی ان سے تھی جنا بچہ ایک روز خودوزارت بنا ہ مرحوم نے جھے سے و کر فرایا گروہ کمیں دعوت یا ہوا خوری کے واسطے جارہے ہتے۔صاحرا دوں کو مجا کم دیا كه كيرك الربي المرابع بن عاضروبي ليكن حب وزارت بيناه كيرك وعيره بين كريني الرك تو میر حضرت موجود مذیقے اور بڑی دیر بعیرها ضرعوے کے ریز اب صاحب نے جب اس گتاخی بر ناراضی ظامر فرمان تو الخوں نے جواب دیا کہ با اکپ کے مزاج میں جاری بہت ہو۔ یہ مگاہ س كرمجس ارمث دفرا ياكر مديه آپ كى تعليم كانتج ہے " بھر حمتور ير نورت ارشا دفراياكم اب آپ کیا کتے ہیں ہی نے بھروہی مشعر وض کیا ہے ہم ساجا نباز جہاں میں نہ ملے گاتم کو گرج ڈھونڈو کے جراغ بیج زیبانے کر

فد دی سرفروشی کے داسطے موجود ہوا دراس دقت مجھکوا کی خواب یاد آیا جوہیں نے
بہت عرصہ ہوا دمکھا تھا لینی میں نے بید دمکھا کہ گویا حصرت مغفرت مکان افغن الدولا ایک طنگ بر
درا زبیں اورایک بی بی نریوروجوا سرسے اراست پانگ کے پاس مجھی ہوئی ہیں اور نواب
خورشیرجا دان کے سرہانے اور نواب ظفرخبگ ان کی پائینتی کھڑے ہوئے ہیں مجھکو بلنگ کے
پاس بلاکر فرایا کہ میرا فرزند تو مربیت ان حال اور تم گورس بلیقے ہو میرخوا بھی ہیں سنے
عرض کیا اور در میریٹ عربی میں نے سایا ہے

کیا تا بکسی کی جرمرے دل کوسنعانے ساخرتری آنکموں کے ہیں ہم دیکھنے دانے

حنورِفاط جمع فرمائیں صرف سویر تربیر کانتی ہو۔ کا قری صاحب ایک بھلے انس وی بس صل دہتعات جب ان کومعلوم ہونگے تو دو رسی شطرِخ انٹ ، اللہ تعالیٰ بچے جائے گی۔ حنور پر نور یہ فراکر کھڑے ہوگئے کہ اچھا کپ کل میرے پاس آئے میں کل تحریریں آکیے دکھا ڈٹکا اس کے بعد بجت برخاست ہوئی اور ہم اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔

دوسرے دن قریب و دبیریں در دولت فلک رفعت شاہی پرجا ضربوا بحفور پر نور میری طالع ہوتے ہی زبانہ سے برا کر ہوئے اورا بینے کمرہ افس میں جا کر مجلو باید فرایا اور صند وقیم منگواکر کل تحریب میرے سامنے رکد دیں بیس نے جوغور سے حصنور پر نور سکے عنایت نامجات کو جوسیصا حب نے بنام رزیڈ ہے گئے تھے بڑھا تو مجھیر میرا تر ہوا کہ گویا کول کا خراش کسی مقدر شخص سے غایت اور دریان کا خراش گار ہوکر اپنی غرص کا لاجا ہتا ہے این تحریرات کا اثر رزیڈ ہے ہی ہی ہوا ہوگا کہ حضور پر نور نبات مبارک ناراض نہیں ہی جوا ہوگا کہ حضور پر نور نبات مبارک ناراض نہیں ہی جوا ہوگا کہ حضور پر نور نبات مبارک ناراض نہیں ہی جوا ہوگا کہ حضور پر نور نبات مبارک ناراض نہیں ہی جوا ہوگا کہ خطور نہیں تا یہ تعدیدی کا تھا جر کا خلاص

یرتفاکه آپ کاگذی سے آتر نا آسان ہو۔ لائن علی خاس کی معرول نامکن ہو جھنور بر بزر سنے
جہتم رُہاب ہو کر فرما یا کہ اس کے بعداب زندگی ہے عزہ ہو یہ بیس نے دست بستہ عرض کیا کہ حضور
ناحق ربخ فرات میں کا ڈری صاحب کس کھیت کی مول ہیں خود واکسرا ہے آپ کا ہم سرا در ہم ہز نہیں ہو آپ آب ہم بندوستان میں یہ فقط اہل اسلام کے امیر المومنین وضیفۃ المسلمین کا مرتب
مرکتے ہیں بکہ بنو دہجی آپ کو جہا راج بالاستحقاق سمجھتے ہیں۔ اب تک راجگان ہندکی طرف
خریط اور آل وشکر آپ کے پاس اخل بہوتے ہیں اور ان کے پورے اور نگ آباد میں وجود
ہیں۔ علا وہ اس کے آپ کی ریاست کو رخت آف اندلی سے ترانی ہو میں اور ان کے پورے اور نگ آباد میں شک بہت کی ریاست کو رخت اس میں شک بہت ریادہ ہو جواب کی ریاست کو رخت و شوکت و شان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو با و لے کتے نے
نہیں کہ آب سلطنت برطانیہ کی قوت و شوکت و شان بہت زیادہ ہو۔ گراس کو با و لے کتے نے
نہیں کا اگر آ ایک ملازم کی خاطرے ایک رئیس ڈی جاہ کو گذتہ سے آباد دے یہ فقط کا ڈری
صاحب کی گیرٹر جبئی ہے۔ برلش گور ذمنے تو آپ کے احسان کی وجسے سرنہیں آٹھا سکتی۔

 اگرمیرصا دق عیّاری مذکرتے تو ملیوسلطان تمام حبوبی مہند کا سلطان مہوتا۔ اگرانسی کی اط ائی میں عضور کی فوج منه جاتی تو تام قوم مرمه طرح تمام بالا گھا ط و بایئن گھا ط تا به وسط ہند ڈبجا لمن الکی تا بجاتی ایام غدر سفه ۱۰۵ ویس کل رمایستهائے مهند کیا مرسله اور کیا راحبیت حید رآبا د کو دیک<del>ی رہے</del> زرا بھی اسر الدولہ جنت محان قدم آ گے بڑھاتے تو انگریزوں کا اقلیم مہند میں تیا بھی نہ لگتا۔ یرکشش گورمنسط کوان کے انتقال کے بعدآپ کے وزیر با تدمیرجاں با زوسرنتارجرخوا ذیکط دُّ وراندُنِینْ فلاطوں فطرت نے عین جا رکنی کی حالت میں شربت حیات پلایا گو ا ن احسانا ہے <del>ک</del>و صاحبان انگرنز بھول گئے اور زبانی شکریئے ا داکر کے گول ہو گئے مگریہ اندھینہیں ہوسکتا کم ايك الوكريك واسطام قاكوسراد معيلي لاحول ولا فوة حنوركيو رسم فراتي بير-جواب ترکی بر ترک دیر یجیئے اوراس قصد کوختم کردیجئے۔ اگر حکم برو تو وندوی اس کا جواب تحرير كريا يو-اس پر يخطونا وييجئے-ميري اس تمام گفتگو سيحضور پر تور كاچيره بشاش بوگيا اورفرا بإسكف آب كيا لكت بير مير فظم بروات تجندسطور لكو كرمين كير جس كاخلاصه يرتفاكه كوآب كاخطاس قابل من تفاكراس كاجواب ديا جائ مرحون كرمعا مارام مجامداي آب کواطلاع دیتا ہوں کرمیں لاکت علی خاں کے ساتھ ایک دن بھی کام نہیں کرسکتا۔ لمذابیر لے ا ن كومعزول كرديا ا دران كى عكم يرس كومين مقرر كرون گا آپ كومبتُ جلد ا طلاع رول كا ماكم آپ گور تنظ آف اندایا کومطلع کردیں جفور تریفر کھے دیر مات خط کوغورسے ملاحظہ فرماتے رہے بالآخرىيرك اصرار يرقام أنظاكر وشخط فرا ديئي- اورفرايا م

مله به مقام جنگ آسی رخط کے قریب نواب قطب علی خان جا گیردار دیا وڑہ کی جا گیریں داقع ہو قطب علی خان سے ذوالقدر جنگ کی منجھلی بٹی بیا ہی ہو ،۱۲ زوالقدر جنگ کی منجھلی بٹی بیا ہی ہو کا ۱۲ کے بی سیجت دگفتگو خلند گرایخنڈ میں ہوئی ۱۲

ما کارہائے خود بخدا وندکارسا ز بسپردہ ایم ٹا کرمِ او حبیب کند

سر ٹھیک ہوان گستا خیوں کا سرّباب ہونا چاہیے کے یہ فراکرخط میرے ہاتھ پر ہے کہ فرمایا کہ آپ خود میخ دو میں کہا کہ یہ وہی مثل ہو کہ جو بولے دہی گور کے میں کہا کہ یہ وہی مثل ہو کہ جو بولے دہی گئی کوجائے گر حراکت کر کے عرف کیا کہ کیا حرج ہواگرا فسرخاک میدخط ہے میں جی کہ ہو ہو کہ فرمایا کہ کہ کہ میں ان کو آزا چکے ہیں۔ میں وہ خط سے کر سیر حاامیر کہر بہادر کے باس کیا اور کل حال بیان کردیا وہ بہت خوش ہوئے اور فرایا مرحیا سے بہادر سے باس کیا اور کل حال بیان کردیا وہ بہت خوش ہوئے اور فرایا مرحیا سے ایس کارا زنو آئیر ومردال جنیں کنند

نهيں جا ہتا كەمجەميں اورمنر ہائنیں ہیں تسیراشخص خیل ہو ہیں خود ہا لمشا فر سر ہائنٹ كوحواب دے دوں گا۔ ہزنائنس کو پیخط واپس لینا ہوگا ۔ ہیں فاموش وہاں سے آٹھ کراول میرکہر باس گیاا وروہاں سے درِ دولت شاہی پرِ حاصر ہوا حصنور م**ر ا**ز رکو یا میرے منتظر تھے بی<sup>نے</sup> کل کیفیت عرض کر دی۔ فرما یا اب کیا کیا جائے میں نے عرض کیا کہ بیسب گلمری کا غصہ ہج كە درخت پر خاھ كرتى برحرب چرب كرتى ہو اگروه خط بھيرے تو آپ صاف جو اب ديديے كم یہ خانگی خطانمیں ہی ملکمیں سیمجتا ہوں کہ میری جو تحریرات کے پاس جاتی ہو وہ وائسرائے کے ہاتھ ہیں بہر نحکیکی۔ میں نے مغرول کی اطلاع دیدی جدید تقرر کی اطلاع بھی بہت جلد دے دوں گا۔اس وقت تک البتہ کوئی ر دوبدل مذکروں گا۔ کا ڈری صاحب آئے ا در شكست خررده چلے كئے معدرصوبردارا فليم مبدلارد وفرن تھے انھوں نے فوراً جواب بيجام یں خورحیر آباد آبا ہوں میں ممنون ہوں گا اگراس دقت تک بو ر ہائش کوئی قدم آ سکے نه بڑیا بئی مسٹر کا ڈری توبرائے جندہا ہ زصت ہے کرغرت بجایے گئے ان کی حکمہ منطار تام خاتم کرنل راس بھیچے گئے۔ یہ بزرگوا رسیا ہی اُ دمی بھونے بھالے پیدھے سا دے آ دمی بہت جلد بنواب وزیر کے طرف داروں کے بھندے میں عنیس گئے اور حضور میر نور کو حزب ڈرایا کہ والسراب سے بے کروز بر مزید نوی کر ٹری آف اسٹیٹ اور دونوں طبقات وسلطنت سرطات يعنى بإكه رآف يارلمنيث بلكه خود والأمغطمه اس قدر تداح وممنون سرراكسي تسرسالا رخاكم حوم کے ہیں کہ ہرگزاِن کے فرز مٰد ملکہ کل خاندان کے نقصان کو گوارا نہ کریں گے اور برہی کہا کہ آپ مے مشرآپ کے بدخواہ ہیں جو منظرے لڑواتے ہیں۔اس کا اثر حضور پر نور کی ڈات مباہے السايرًا كمكال درجه خوف زده اور بريث ان بوك اور بعراقم لوماد فرما كرجيم براب مرماياكم 

اب کیا کیا جائے۔ ہیں نے ول ہیں سوجا کہ اگر صفور پر فرر متنا تر ہو کہ نواب لائی علی خاس سے صلح کریں گے تو بھاری شا مت آجائے گی۔ بہتر ہو کہ تم بھی صلح کی رائے و و۔ لہذا ہیں سے عرض کیا کہ کرنی جو کہتے ہیں ہے کہتے ہیں اگر صفورار شا دفرا میس تو ہیں لائی علی خال کو لا کر قدموں پر گروا دول۔ ارتا دفوا یا کہ میراس کا طاب نا حکن ہے بہترہ کہ میں ریاست سے وست بردار بہوجا وک ۔ بیش کرمیری بھی آ نکھوں میں آ نسو بھرائے اور عرض کیا کہ اگران کو معذول ہی کرنا منطورا قدس ہو تو بیا امرض شیل نہیں ہو صرف حفاور کا استقلال جیا ہے فدوی مسرفود شی کو حاضر ہے ۔

## دست ازطلب ندارم اکارمِن بر آیر یا تن رسد بجاناں یا جاں زمن بر آیر

برسع موسئين بيرسف كها برطك اورسلفت بين ايسه واقعات مواكرت بيضع ملانين با دشاه آقا ا وروزیرطا زم ہے دل جا ہا زم کور کھا دل جا با مو قوف کر دیا۔ پوچھا کیا ہے تھے ہی-میں نے جواب دیا کرآپ اپنے چیراسی کی ضرورت نہیں دیکھتے یا اپنے کا م کا نہیں باتے تومولو كردية بين - نوكرك نوكري أ فاكى مرضى مريب - بجربوج پاكراپ كومعلوم بركه مخالفت كبس ا درکس وجہسے مشرفع ہوئی۔ میں نے کہا کہ بہرا قیاس مرتبہ کیفین یہ ہے کہ اس زمایہ میں حب کہ ہزہائیں کی محبت اپنے وزیر کے ساتھ مرتبعشق پر تھی منسرے ایک ندہی غلطی ہوگئ مینسٹر کا نرمب شيعه ہے بیں باغواے چند فیناٹکس بینی اہل جرمش مزہبی نسٹرنے حضرات شیعہ کو ملہ ہ ضرح مع اس کے لواز ات ورسوم کے نکالنے کی اجازت دیدی اس براہل بلدہ میں ہی جب پیرا ہوگیا اور نواب امیرکبرنے بگڑ کی آنا رکرا یک رومال سرسے با ندھ لیا اور رزیٹر نیٹ اور ہز ہائن کو مکھ میجا کہ اگر صر وج ملرہ میں علی توخون کی ند یاں بہ جائیں گی اور سے پہلے میں عام شہا دت بینے کو موجود ہوں ۔اس دقت سے رفتہ رفتہ سٹاہ دوزیر میں محبت مبدّل بلفر ہو لی گئی۔ بیس کر کرتیل صاحب کے کان کھڑے ہوئے اور کہا میں ابران میں بہت رہا ہول مِ مِعْكُوسٌنَّى مَشْيِعِهِ كَيْ مِخَالفَتْ مِعَلَومِ هِي كُرِينِ نِي سِنَا ہِي كَدِہْزِ إِمْنُس كَا بِدِا يُوٹ سَرِلْ يَعْنِينِ بگرای با عث اس نااتفاتی کا ہر ورنه مز ہائنس بزات خود منسطرے راضی ہیں ا ورمز ہائنس کی صجت کے لوگ بھی اسپھے منیں ہیں- اس کے بعد دیتین ممولی بابتی ہوئیں اور آٹھ کھرے ہو الته ملاكركها بين بهت خوش مواكب سے ملاقات كركے بيں نے كها كرمين صاحبان رز بڑنظے ہیشملتا رہاہوں کما ہاں آپ کا نام میں نے کتاب میں دیکھا آپ تو ایرانی ہیں۔ وہاں سے أتفكرس مسيدها دروولت شابي برعاصر بهواا وركل حالات عض كرديئ خيريج ك حكايت مله نواب اميركبرمرفورمشيدهاه ١١

تن كرحفورير نورينس ميري بين في عرض كيا كهيس كونيل صاحب كوبهت دُوريجينيك بالسا اب و ، زور شوران کا نه رست گا فدوی کی رائے میر مرکد اب حفور نواب میرکبرکوزیج برق اس گفتگوی وقعت انسان کے مرتبہ کے مطابق ہوا کرتی ہے۔علاوہ ان کے سیجسین صاحب ساار منشی ا ورا فسرخبگ حبیا موستیاراً دمی ا ورانگرزیی فوج کا ملازم هی حفور کے باس موجودیں ا ورفد دی عبلی کوی مموار کراتیا ہے نهایت ایان دارا در از حد خوسش فکراً دمی ہوا ور فدوى كى توشب در وزيد دعا بوكه المترتبارك وتعالى حفنوركوفتح كالل عطا فرائ البع السرا کے آنے پر کل مور تحصری حضور ریورنے فرایا میسب سے ہی گریس آپ کونہ بیٹنے دوگا اب بنا وکیار استداختیار کیاجائے۔ میں نے کہا کہ یہ ام غوطلب ہم پیروض کرول گا کراکی ا مرتد فدوی باصرارع ض کرنے پڑھجور سے بینی کا مرباست کا نہ رکنے بلے نواب وزیرے وقاً فوقاً مووضات كاجواب عطابوتارك ورية الزام بندگان عالى كرف عائد مرجائي كا مذوی ننیں جا ہتا کہ ا ملکاران رہا بہت کے خلات کوئی بات عرض کرے مگراب و نت آگیا ہو کم صل جا لات حصنی رہے عرض کردے تاکہ مبدگان اقدسے کوئی غلطی منہ ہو۔ سرائیٹیورٹ بیاجب آئے تھے تو اُنھوں نے یہ پالسی اختیار کی تھی کہ لائق علی خان شخی وڑا رت بیں مگر دیا ہے ماراج بیشکار کی مث گردی میں کارریا ست سکیمیں بدا مراہکاران ریاست کو ناگوارتھا اس و اسطے کہ نہ پرلوگ ہماراج سے واتف تھے اور پنرہماراج ان لوگوں سے واقف تھے بیسپ لوگ لائت على خال كے گروجم ہوگئے اور نہ تفام ریاست میں خل کا مل بیدا کر دیا اور بر فرات سے برے میاں معزول بوے وہ مندگان عالی کومعلوم ہواس کے بعدان حضرات کو حرات زیادہ ہوئی اوررز بڑنے سے لے کرفارن افس تک کو میلیتین دلا دیا کہٹ ہووزیردو نول کم سن اور نا بخرب کار ہیں اور سم وہ لوگ ہیں کہ خود وزارت نیا ہم حوم ہمارے سٹوری اور مرد کے

مخاج تے بس رزین اورفا من افس میں اب بیر پالسی قائم ہوگئ کرشاہ و وزیر ساتھ الاعتبار اورا بلکاران ریاست ذمہ دارائن وا مان رئیں۔ اس برچھنور پر نور بنے فرما یا کہ اچھا اب میں سمھا کہ یہ لوگ اب بھرلائق علی خال کے گرد جمع ہوئے ہیں کہ اپنا بچاؤاس کے وجم د جمیم میں کہ اپنا بچاؤاس کے وجم د جمیم میں کہ میں کہ اپنا بچاؤاس کے وجم د جمیم ایسے کہ وہ میرے نوگر ہیں۔ لاکت علی پاس کے اس کے نوگر نہیں ہیں ملکے خورسٹ میرجا وان کو بلاکر فہمائٹ کریں۔

## ذاتى احوال متعلقه

اب کے حال میں اپنا بھی تحریر کا ہوں مسٹر کا ڈری کو جب خط کا جواب دیا گیا ایک قیامت دردولت اور وزارت میں ہر یا ہوگئی۔ مولوی مہدتی علی نے اکر کھا کہ معظیم اور میں ہوں کے اور میں ہوں کے کھا کو گئی ہور گھریں گئی ہور گھریں گئی ہور گھریں گئی ہور گھریں گئی ہور کی کھا کو کے بہتر ہے کہ تا پور کھریں گئی ہور گھریں گئی ہور گھریں گئی ہور کا میں ہور ہونوں میں ہولیں گئے۔ یادر کھو کہ ہما وا بال بھی میکا براہ ہوگا۔ عالمی المناز المناز میں ہور ہونوں ہونا ہمالی ہور کھری ہما وا بال بھی میکا منظم ہور گئی ہوگا۔ عالمی المناز المناز میں میں گھیل نہیں ہے تا ہے جی میں کا نے اور المناز کی میں اور اس میں تاریخ کی کا رہند ہیں وہ مجھ سے میں کو گئی ہونے ہوئے کی کا رہند ہیں وہ مجھ سے میں کو گئی ہونے ہوئے کی کا رہند ہیں وہ مجھ سے میں کو آگر ہوں کا ہمیں بایا۔ اس رچھنور کہ کو رہنے ارشاد والماکی کہ ایس میں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے میں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے میں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے میں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے میں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے کہیں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے کہیں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے کہیں سے سنا درہے ہیں اور اس وقت توسوائے ان کے مجھکو کسی ریور وسا انہیں ہے

لہذا آپ بھی ان ہر بورا اعتبار کیجئے۔ میں ان کو عیراب کے پاس بھی موں ؟ چنا نج حراب کھ میں بھران کے پاس کیا بڑی شایت سے بین اے اور مجبسے کماکہ اب بھکومعلوم ہواکہ اكرتم عايرة توبيرب جفكرت وب سكتين بين في كها كراب مجفكوط نقيد باف كالتائية مين موجو ُ دہوں۔ ٓانھوں نے کہا کہ سرسالارجناک ایک بڑا شخص تھا ا ورتمام ہائیٹ نیتٹین (Buitish nation) الكرنزقوم اس كي ممنون سي-بين في كما كرين أن كا خوروست الوفة ا وران کی ناموری کاعظمت کرنے والا ہوں ا ورلائق علی خاں خود میرے شاگر دہیں ا ور مجور پرقرم کاحق رکھتے ہیں۔ مگر شجکو وہ رہستہ بتائیے جس میں آپ کو کامیابی مور آ کھوں کے كهاكه تم سزائن كوخوب مجها دوكه جهال تك بم سے مكن يومنسٹري م رر دى كريں گے اور معرول منهوت دیں گے۔ لهذا وہ تنسٹر کا قصور معاف قرما دیں اور پوسٹ لرائط وہ جاہیں کی ان سے کھوا دیتا ہوں بہما حیان فرائرش نہیں ہیں کہ اپنے تحن کے فرز نرکو ہے عزتی اور ں آن کے گھرکوبرا دیسے مذبی میں میں نے کہا کہ کرنل صاحب میں ایک بات آپ ہے اپھیا ہو سرسالا رخاك كيبا بدات خود رئيس او رمالك رياست تقط الرحفرت مغفرت منزل نضل الداراني وزبرك بالسى البسندفراتے اوران كوردك ديتے توكيا سالا رجاك كولى كام كرسكة سقے يننى بات بوكه البيد الياروفا دار ، كوس كع حكمت سب بي بهوا جيور كرمحكوم اورملازم دريكا ا حمان مانا جائے۔ اس مرکز تل صاحب نے کماکہ تماری دنیلیں بے کار میں میں توحید روز کے واسطے آیا ہوں بیمعالم مسٹر کاڈری عبکتیں گے معلوم ہوگیا کہ تم اس شاد کو نہ مٹنے دو کے الكاس اك كوم لاكا دُك يب في كماكراب من عي آبيت صاف كتا بول كروح قراف في امن والمان كئے گئے ہیں وہ باعث اس فسا د كے ہوئے ہيں اور محكو تواب حضور پر نورنے یا د فرایا ہے میں اینے علم وتقین سے کمٹا ہوں کہ منزائش نے مصمی ارا دہ تبدیل وزارت کا

كراييات وحب قدران بر زور دالا جائے گا أسى قدران كو ضد مرحتى جائے گى ده عرف والسرائ كي الركا انتظار كررب بين-اسي طرح كي تقورى ويرا وركفتكورسي هرمي خصت بهوكرطلاً يا راب معلوم موكي كرا الكاران رمايست في ميرى مخالفت ير كمر سمت مصنوط بازه ا دران کوعمده مو قع کھی مل گیا کرا کی شب میرے کوجوان نیکیٹی نا می نے متراب بی ا مہر اس کے نشہیں وہ میرے بچی کے یا بوہرسوار موکرات سرور گر دوڑا ما ہواگیا اور اسا گرا کرمراس کا شق ہوگیا بمیرا خدمتگا را میزا می <sup>یا</sup> بوا ور کوحیان دونوں کو ہے آیا با م<sup>ررواز</sup> ا برآمیرکی اور کوحیان کی جررو کی لڑائی ہو گ۔خلاصہ ایں کہ اس کی جررو اس کو ڈاٹسسر جانس ایک دسی عبیبائی کے باس جوکو توال کے شفا خانہ کا ڈاکٹر تھا ہے گئی اوروہ وہاں مرکبا ویں صبح کی نما زیڑھ رہا تھا کہ حکم سیعلی جن کوہس نے نو کرر کھا دیا تھا - مرے با س کے ا ورکها که آپ کس خوا بغفلت میں ہیں کو توال اکبرخاب آپ بر کو حوان کے خون کامقدمہ قالم كرر اب بين نے كما كركو توال كى عقل مارى كمئ ہے ميں البى رقعداس كو صل حالات كا لکھتا ہوں۔ سیدعلی نے کہا السی غلطی نہ کرو۔ اشنے میں ایک تھا نہ داراً یا اوراُس نے میری نشست کےمکان کے نقشہ کی اجازت مانگی میں نے ا جازت دیری حکیم پیعلی نے کہا كە جارى سو رئىسىرى كوملاكراس كا پوسط مارىم كرالو ورىند وە گاڑد ما جائے گا توصرف كو تو ا

ک یہ ڈاکٹر بینی صاحب کے نام سے مشہور تھے اور محلہ خیل گرامھ کے قرسیب دلیبی طرز برد رہا

ملہ اور و کی طرف کے متوطن بنیایت وی علم اوی تھے۔ انبرا میں وکالت کریے تھے بدا زاں سررشت المت میں ان کور کھا دیا تھا کے سمٹن نے کی خدمت سے وظیم کیا ۱۲

کے ڈاکٹر کی شہادت رہ جائے گی میں نے ڈاکٹر لاری کو رقعہ لکھا وہ فوراً جیلے آئے اور کل جا مجھے سے سن کرکو توالی شفاخا مذکئے اور بعد مابقاعدہ کارروائی میرے باس سے اورکہا کہ مقدمه بالكل صاف ہريں نے يا دواست لكول ہرا و رمزدميرا يانسو روبيہ ہروه بھيج روياب مقدمه نجریر زور شورسے بنایا گیا اور دس باره گوا باج شب دید جرگو با دس بجے رات کو میرے گوریں گھس کرمیرے میاس کھڑے تھے جمع کر لئے گئے۔ ڈاکٹر جائن سے ربورٹ کھوائی تحریب نے پانسور وبیہ اس کولطور رشوت بھیجے تھے۔ نواب وزیر نے معروصٰہ داخل کیا کہ سردر جاک پرجرم خون کا آبت ہی مسرکا ڈری کہ واپس آگئے تھے آ منوں نے لکھی کم سرور خاکساین دات سے بیروی مقدمه کریں کسی بیرسٹر دکیل کا ن کوا جا زت نادیجا علاوه خون کے مقدمہ کے سول سے جن کو ما بسور دہید پر شوت دیئے ہیں بیجرم بھی ان سپر لگایا جائے الغوض میری گردن زونی کا یو راسا مان کرلیا گیا -کوجوان کی جوروکرست بڑی گواہ تھی اس پر کو توال اکبرنگ نے قبصنہ کرے خوب اس کوسکھایا پڑھایا ورکوشش میک گئى كەمىں بابۇرىخىرعدالت فوجدارى مىرىجىجاجا ۇل-اس مىرى نواب وزىرا ور رزىيەنط ے بے کرکل البکاران ریا ست بلکه ایک دوصاحب ڈیوڑھی مبارک کے بھی شرکی نے میں نے بھی عرضی حنور پڑنور کو دی کر برائے خداحصنور میری طرفدار ہی یہ فرما بی ورت

ک رزیدنسی سون مرجن تھے برت درا زنگ جد را بادیں رہے۔ رزیدنسی کے اثر کی وج سے یہ آس نہا مہمام پونٹیل معاملات میں صقد لیا کرتے سے افراء بھاری کے بہا نہ سے ان کو بگواتے اور بڑی رقبین فیس کے نام یا پوشیدہ ان کو دیا کرتے تھے۔ والد ماجد کی کسی فرائٹس کو اسفوں نے بھی ردنمیں کی بلکداگران کو جذر و فر یا پوشیدہ ان کو دیا گرائی کا بعث شق تھا اپنے مالیت کرتے ہے۔ والد ماجد کی کسی فرائٹس کو اسفول نے تھا ان کو اپنا بھی کا بعث شق تقالین مالی میں اس کی کا مثب کرتے تھے اور شھے تا رہ کھالا یا کرتے تھے۔
مکان میں اس کی کا مثب کرتے تھے اور شھے تا رہ کھالا یا کرتے تھے۔

(دوالقار جزاک نے ا

تباه بوجاؤن گا-البته محبكوعدالت بین نهیجیس! ورایك بیش چس کو نواب وزیرا ور رزییشنط می بیندگریں برائے تحقیقات مقرر کردیا جائے میری زبان کو کونمیں ہے گئی ہے حضور ملا خطرفر<del>ائنگ</del>ے كان اخدا ترس بوگوں كى مركباگت بنا ما موں - خانچه ايك كميش قائم كيا گيا اوراحلاس اركا یران حولی میں مقرر ہوا کمیش میں مشرکہ بیل رزیدن کی طرن سے سردا رعبہ کتی نواب وزیر کی جانب سے اور قدر حاک بہا در درمارٹ ہی کی طرف سے مقرر موئے۔ کو تواں اکبر حاکم انگرېزى فوج كا آ دىمى تعا مِشْرلونيدى مددگارا ۋل رزيدْنشامشرسا ندْرْس كا غاص را زدا تما ا در سیدسین صاحب مگرا می کی توجہ سے نوا ب لاکتی طنیاں کی ابتدائی و زا رہ میں خدمت کوتوا لی بلدہ پر*سرفرا ز* ہوگیا تھا ہجرمٹ ریدنقصان اس نے ریاست کو مہونچا یا وہ ہج*ی سو*قع بیان کیا جائے گا بیاں بطور حلام عرضه اس قدر کا فی ہے کہ اس کویا ہ نظر نے عربوں کی قوت توڑنے کی بنا ڈالی اورا فسرحباک نے بجر دحکم نواب وزیر بهایت سرعت کے سابقرا بنی متعلقہ پیاہ ملہ یہ عدالت دیوانی بیروں ملدہ کے حاکم سقے 11 ملے یہ اشارہ اُس فیادک طرف بی جوبزمانۂ مدارالمہا می مؤاب لائن عل خال مزبول ورحمبيت كونوا لي مي مبركرد كي اكبرجنگ بوا تعاا وركيد ديروبور كا قبصنه شهرير رع تعابذا بعجم يه بو كرسلطان نوا زجاً كي يوتيه موجوده سيف نوا زجاك نهايت كم من ياقمي بير ارمحرم الحوام سينستاره ما ب برانا حا رہے تھے رات میں اکبرجاگب سواری فیل مع حلوس فرج کو توال ملے اور کو توال نے میٹ نوار خباک کے ہاتھی کوئیڈم راستہ ہٹانا چاہ عرب قبع معترمن ہوئی کسکی توالی ایمین نے اکراس سے ہاتھی کو مارا گراتفاقاً اکرٹری ہیچے کے بیررگیال بچررونے لگا عوب التی کوسلطان نواز جنگ کے مکان برواہی ہے آئے اور بچر با سركل کر ا بالیا ب كو توال كو مار نا شروع كما اكبرخ كك كور شدين جب خراى كوريا كرات مويئة أن كى تلاش بن أرب بين بيد بي تحاشا المتى عداً ترثيب ا وروبن به تبدل بباس ایک نشکه مین مجیکونهایت ترسان د لرزل این گهری طرف ایجائے . کو توال کو اس دریہ خوف ز د ۴ د کی کرمیت پوس عی واس اِنتابی وردیاں آنا راتا رکزبرها که روبیش بهیف ملکے محص نواب لائت علی خال ک غيرمعمولي حرائت سے بیضا دغیم فرو ہوا ا درسلطان بار خاک پر ایک لاکھ حرما مزکیا گیا ۔ حیدرا با د افیرز الم علامة الم المراكب الله وا قدل تفصيل ورج بي ال

کرلب ته گولی بارود کے ساتھ سویکھ حوض بیجا ضرکر دیا۔ گرصدورجا ان عرب کو اور ان کے نکب حلال جمید ارسلطان نواز جنگ کو کہ آنھوں نے ہاتھ کی بنج لیا و ریڈ نویت کشت و خون کی آجاتی اور ریاست کو صدم کر عظیم مہونی جاتا اور سرکار انگریزی کوموقع نوجوان شاہ ووزیر پر اعتراض کا ملی جاتا۔ ان عرب کو کی شوکت وظیمت وقوت کا حال اور ان کے سبب سے جو عبر مرکروں گا۔

حكم برسيت

آمرم بربرطلب اوّل جهادت الزامی بین بول اورساخة ومعنوی گوا موسف وصوم و مواس من است گوابی دی گویا اس دفت به مجمع گیریا وجوسکی عرب و علی غول کے بہر سے میرے دروا زب پر تعین شعبی بیرے گھر کے اندر دیوان فانہ میں گفس آئے سقے۔ اس کے بعد گوتوال بیر و کا دمن جانب سرکار نے خوف زردہ حالت میں بہکلا ممکلا کرا بنا بیان لکھوایا اب فریق ال بیروکا دمن جانب سرکار نے خوف زردہ حالت میں بہکلا ممکلا کرا بنا بیان لکھوایا اب نوبت اس گوا معنی کو جوان کی جوروکی آئی۔ یہ فاصنہ عورت تھی اور کوتوال سے میطی مون کراس نے نظراب بلاکو بن کیا کہ فریب بوے گرفتی بھی ہوا سردار دلیر جزبگ نے آٹھ کر اس کے موف کوسونکھا اور سطر تم بیل کرفیا ہونے کہ اکر مقدم خواب گیا۔ اب مرف ڈاکٹر لاری کا بہان اس کے موف کوسونکھا اور سے روز ڈاکٹر لاری نے کہا کہ مقدم خواب گیا۔ اب مرف ڈاکٹر لاری کا بہان کردیا اور میری شکایت کی کہیں نے ان کی فیس نمیں دی بیفیس عدالت دلوا دے میں نیم بیان کردیا اور میری شکایت کی کہیں نے ان کی فیس نمیں دی بیفیس عدالت دلوا دے میں نیم بیس نے کہا کہ مقدم تن بیات ہوئے۔ اور ادکان کمیش نے مشورہ کیا مطر کمیس نے کہا کہ مقدم تن اب ہوئی میں نیم الرکھ بیت ہوئے کہا کہ مقدم تن اب ہوئی نیم الرکھ بیت ہوئے کہا کہ مقدم تن اب ہوئی نوب نیم الرکھ بیت ہوئے کہا کہ مقدم تن اب ہوئی نیم الرکھ بیت ہوئے کہا کہ مقدم تن اب ہوئی نیم الرکھ بیت ہوئے کہا کہ مقدم کہا تھا میں نیم الرکھ بیت ہوئی کہا کہ مقدم کہا تھا میں نوب نیم کیا تھا میں نوب نوب کیا کہا کہ مقدم کہا تھا میں نوب نوب کو کہا کہا کہ مقدم کہا تھا میں نوب نوب کیا کہا کہ مقدم کہا تھا میں نوب کہا کہ مقدم کہا تھا میں نوب کو کہا کہ تو کو کو کو کو کھوں کیا کہا کہ کہا کہ مقدم کہا تھا کہا کہ مقدم کہا تھا کہا کہ کو کھوں کیا کہا کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو

بنسی کھیل تھا۔ بم اپنے فیصلے الگ کھیں گے جانچہ جھ سے کہاگیا کہ کا فیصلہ منایا جائے گئے۔

مسلمیں و ہاں سے اُسٹر کرسید سے نواب وزیرا ورسٹر کا قرری کے ہاس گئے۔ خلاصہ
ایس کیٹیوں رکون نے بالاتفاق فیصلہ شایا کہ مقدم فارج اور سرور جانگ کل الزامات بری بین و و صوکا و صویا شدکا نہایا گھر کو واپس آیا اور ظفر کہ کھو کی تیاری بہکار بری بین مسلم کا قرری کے الزامات سے بری کی مسلم کا قرری کے الزامات سے بری کی مسلم کا قرری کے الزامات سے بری بین کو الزامات سے بری بین کو ایک الزامات بین کو ایک الزامات بین کہ این کو اس تا ہوئی۔ لہذا وہ اس تجرم بین جید میں تا کہ خلافا میں خلا میں اورا اُن کو فہاکٹ کی جائے کہ آیندہ وہ اپنے گھرکا انتظام میں خفل نہ نہا ہے کہ کو این کو فہاکٹ کی جائے کہ آیندہ وہ اپنے گھرکا انتظام میں خفل نہ نہا انجام بھرکیا تھا ہے جب فذوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فذوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فذوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فذوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فدوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فدوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام بھرکیا تھا ہے جب فدوی کو ابترا بیں با د فرایا تھا فدوی اسی وقت اپنا انجام میں کو ایک کو انتظام کو کھرکیا تھا ہے کہ کو کھرکیا تھا ہے کہ کو کھرکیا تھا ہے کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا ہے کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کی کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کی کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا کہ کو کھرکیا تھا تھا تھا تھا تھا تھ

بے فنائے خور میٹرسیت دیرا بہشا می فروشد خولت ساا دّل خریرا برشا

اب لینے کی خواروں اورجاں نثاروں پررٹم فرمائے اوران جمگر وں کوختم فرما دیجے اس کی دوہم صورتیں ہیں ایک یہ کہ فاردی لائن علی خال کو سے آتا ہواس کا قصور معاف فرمائے اورائیسی مشرطوں سے اُن کے ہا تھ حکم طوی ہے کہ کھیروہ سسسر مذا تھا سکیس اور دوسری شکل میرہے کہانے شاہی افتدارسے اس کومعزول کردیجے م

ك سيركا تلورا

اورکسی دوسے رفا مذرا دکوریوزت عطافرا دیے ور نہم جاں نثاروں کی متی مک برماہ مہوجائے گی۔ فرایا دوسر شخص کون تجزیر کیا جائے میں نے عرض کیا کہ قبل ازیں کرفدو کی اپنی دائے گا ہر کریے فدوی ایک تاریخی وا قدع وض کرتا ہے کہ لارڈ ڈ لدوری سے سرجان لارٹ سے مشورہ لیا کہ ملک بنجاب کے انتظام کے واسطے لائی ترین خص کون اس کے ذمہن میں ہے۔ سرجان میں نے جواب دیا کہ اگر مجورید برگمانی مذکی جائے تو میں لینے علم ویقین سے کہ مکم تا ہوں کہ اس کام کے واسطے میرے بھائی مرسزی لارش سے لائن تر میں اپنے معلم ویقین سے کہ مکم تا ہوں کہ اس کام کے واسطے میرے بھائی مرسزی لارش سے لائن تر کوئی دی آپ کورڈ ملے گا وال رڈ ڈ لدوزی نے فوراً انتظام بنجا بان کے سپر دکر دیا۔ لوزی اور می کے نزدیک اور میری دکور میں اور دہ مجکوشل اپنے بھائی کے سبحت ہیں فدوی کے نزدیک ن سے بھت وزیر آپ کورنہ ملے گائی یہ شن کر فرما یا کہ یہ امز خوالیب فدوی کے نزدیک ان سے بھت وزیر آپ کورنہ ملے گائی یہ شن کر فرما یا کہ یہ امز خوالیب فدوی کے نزدیک ان سے بھت وزیر آپ کورنہ ملے گائی یہ شن کر فرما یا کہ یہ امز خوالیب فادر اب تو والسرائے آ ہرے ہیں گ

## وليسرك كي أمد

اب والسّرائي مهاندارى كانتظام هي شروع بوگيا ما المكاران ويوانى في دريد كلي طوف و ورد السّرائي ما دريد مشوك مشركا دري سے بوت سے آبا بيكه لار و الله و من واخل بوت و مرارا ور درا وربار اور درا وربار اور درا وربارا وربار دربارا وربارا و

نواب المبركبيرك قصرد ولت پرتفورلى قرار يا بارا يک کونخ پرحضور پر نورا در نواب واکسرائ اور رو بر و کرسى پر نواب الميرکبيز کمن بوئ اور مجه کونکم بوا که ميں پس پښت صفور پر نور استا ده رېول- لار د د فران سازه زبان فارسى کينى تروع کې تنى بسرگفتگو بحى

له ينهر مفرستان مركم ما

تلہ عرصة تک بعندسلطان عبدالجبیدخال مرحوم قسطنطینہ میں برٹش سفیر کیے سے بیڈی ڈفرن مثل اپنے نا مورشوہر کہ شرافت نفنسا وراخلاق و مروت میں ہرطبقہ ہیں ہردل غریز تقیں۔

اسى بين شرق كى يى نے لينے دل بين كماكه اب صفور ير نوركى فارسى دانى كا برده فاش ہوگا ہے جرات كر كے كما يوركسيلنسى بياں فارسى سجھنے ولئے (فيرلوگ) بهت ہيں۔ ہترہے كائرين ميں گفتگو كيج ائے ۔ اس وقت لار ڈوڈو كن نے موٹے موٹر كر جج كونوب غورست و بجھاا وركها "ويرى ديل" ( لكاصلا به بهل الارخباك سے فاراض بنيس ہيں اور بير توبيل ب

(بقیہ نوط صفی گزشتہ) چند قدم صفور پر نور کے گھوڑے کے ساتھ پیدل بلے حضرت بندگان عال ایسپ سوارا ور لارتور فرن ائب با دفناه مالك بمندوا تكيينة بياده با باهم ساته سخن كنال سب سن يه نما شه ديكها لارد و فا که امبراین امپراور مرتش نژا دیس کی رگول میں پر دیسی ویا دو کا نداری خون نه ملاتھا ایک رئیس کے ساتھ بے نکھا نرزقا رہن مضالقہ نہیجے اوراس کے مقلیط میں اس زملنے میں لا<del>رڈر</del> بڑنگ نے جومراک اعلیٰ بضرت سکندرشوکت کے ساتھ اختیار کیا و دہجی ایک دروجیز ماد گا دیے ہے بہتی تفاوت رہ از کجا ست نا برکجا یہ فيكيُّ لار دريُّنگ كاخواجوانهول في اين لنسافياء من معا لمربرار كے متعلق صور بر نور كولكها نها جوبر اورس گورنٹ کا رؤما وہند کے ما پیوممو اُسے اِس کے متعلق سرر چیر کم ٹیل نے اپنی کتابٌ ' و انڈیا ان ۱۰۰ رک جورائے اپنی لکمی وہ قابل فاحطہ ہے۔ دکیوصفحہ ۲۰ سر رسبر کو کھتے ہیں کہ کورشٹ کا برما کو دلیبی ریا ستول کے ما تدمروت اورا خلص کے ساتھ ہو تو وہ بٹش مالک میں ایمی نظرے دیکھا جائیگا۔ اوراگر میرترا و ما مناسب تی اورخل ك خلاق بوتووه نهصرت برتش ممالك مين البنديوكا بلكر دنبيول كوموقع الم كاكدوه من الفاند كلترجيني كرير-مرابات ع وورى شيراك فارث أ بلي دوي ( Fort nightly Review ) یں براکھا برکہ محض کیک والسرائے کے بمدر دانہ اور سیسے طرز عمل نے ریاست حیدراً با دیکو اینا خیرموا ہ بنالیا جیب یں تغرض تعلیم انککت ن کیا سام او نوسب سے پہلے میں مرر بچر ٹر بہل سے ملا چو کر بیروا وا مرزاع ماس کیا سے نوب واقت تے بیرے ساتھ کمال مجبت بیش کئے بسروم وقت مجھ کو انگلینڈ کی بسرین سوسائٹی میں شرک کرد ماکیم كيقطيل من من بهيشة مروجب وفي ألي ياكسي دكن كورنست مثل دائك انريل مشرًا بيرى مشركي داورد سلي ) اسبیکر د فیرو کے باس مهمان رواکر اتھا جیب میں کے شمیل صاحب سے ملا و ڈن صاحب کے ند موم طرز عمل کا ذکر مسل کیا توانٹوں نے کمال افنوس سے ساتھ کہا کہ میں گورنٹ کے پونٹیک ڈیا دنٹ کی غلطیوں سے دا قعت ہوں۔ تیل ریاستوں کے ساتھ اُن کو نامنا سب سختی اور کوگا آرایٹ ہوگا ہاری بریا دی کا باعث ہوگا۔ رحب پر ڈبڑا نیر خرش دنفس الدولرجیدراً با دمیں کچے روز رزیڑٹ سب سختا ور ریاست کے ساتھ خلوص کے تقے۔ ( ووالقد خرک)

بی که ذکا کداس سے کوئی ایسا قصورصا در نیس ہواکہ اس کو آئی بڑی سٹرادیجائے گرخوکم
اب جو کومعلوم ہوگیا کہ کسی خاص وجہ سے آپ اس سے بیزار ہوگئے ہیں توآپ اس کو
معزول کرنے بیج اور یہ انتخاب بھی تجہ کولیٹ ندہے سرخور شید جاہ پر پیر نوبل اورس رسیداور
ذی لیا قت ہیں گر میری خواہش میرے کہ میرے کلگتہ بیر بیخے تک آپ تا مل کویں اور کا د
ر باست جس طرح جل ر ہا بی حظنے دیں اور میرے فیصلہ کا انتظار کریں ۔ اس کے بعدو واب اس سے بعدو واب اس کے بعدو واب سرکار واب کی باہم وستی کو مضبوط کر ہے ۔

یہ توسب کچے ہوا گر تولوی تمدی علی نے اپنی دانا ان اور شکل کشاعقلمندی سے جہم زدن میں ہما ری تمام کارستانی اور طویل محنت کو بر با دکر دیا۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ ایسا دانے عطا فرایا تھا کہ اگر ہے اور بیس بیدا ہوا ہو تا تو بسمار کی اور ڈیزر بیلی مجی اس کے ایکے کان مکر شنے وا فعہ بیٹ کہ مہنو رالار ڈو تون روا نہ نہ ہوئے سنے اور کل جو کو جانے والے تنے اتفاقاً صور پر نور ملیر ڈیٹی بل کے بیاس تخت پر جلوہ افر در سنے اور صابی بیا مراس کے بیاس تخت پر جلوہ افر در سنے اور صابی بیا در الان کے کھڑے ہوئے سنے راقم بھی حاصر تھا اور نواب و زیر ترماں و مرت بہت کہ دیک کے اس کے کہا ہے ہوئے اس وقت شایدان کو چیر کر سے دستور ہم سب ماصرین کو علیٰ قدر مراتب بیا ن عطا فرط کے اس وقت شایدان کو چیر کر او ا سب بیا لاگر دہ بیا و و بیان دست مبارک ہیں لیکر ان کی طرف دیکھا اینوں نے دوڑ کر آد ا س بیا لاگر دہ بیا دو لارڈ ڈور سے کے دائے ۔ اس اونی بات کا بڑا تبنگر ابنا دیا گیا ۔ یعنے کوئی دس سے رات کو لارڈ ڈور س

كاخطا ياكرم يثن كركوا سيان سالار حباك كي خطاسها ف فرمادي يبت وسيس موا ا ورمیں کل میرے کو اطمینا ن کے ساتھ روائہ ہوتا ہوں۔ پرخط پڑھکر حضور پر نور نہایت پرتیا موسكة اور من دريائة حرت من وق بوكياكه اللي بيكيا جادوا بلكاران ولواني کیا اور پیطلسم کس طرح توراهائے کر بیایک با مداد فیسی میرے ذہن نے اشقال کیا میں نے عرض کیا کہ حضورت دویان لائق علی خاں کوعطا فرنائے اس پر مخالفین سامری نن نے یہ جا دولی عمارت کھڑی کی اس کا ڈھا دینا کیا مٹنکل ہے فوراً جواب مرحمت فرادیا جائے۔فرمایا کہ سکھنے کیا جواب دیا جائے۔ یں نے قلم برد است ترکھا کہ چونکہ میری ا ورأب كى رائے منفق ہو يكي تني ميں ہے آج مسٹر كورخصت مامہ يان عطا كردے اور يہ رسم بیرے دربارکی کا ڈری صاحب کومعلوم ہے تعجب ہے کہ انہوں سے آپ کومطلع نیس کیا گربیں جواک سے وعدہ کردیکا ہوں اس پرستقل ہوں پینے جب تک کلکہ جاکہ مجہ کو آپ نہ لکھیں گے میں اپنے دل پرجبر کرکے مسٹرسے کام لیتا رہو لگا۔اس خط کویڑھ کو صنور ير تور كا جيره مبارك بشامنس بوگياا ورد تخطاكر مح فرما يا كه حضرت آب خود اس خط كوليجائية مين المصريب ن بواكرات كالبك ج جكاتفا اوّل تومر ركا دري س طافات نامکن دوم نه معلوم وه مجمد سے کس طرح بیش ایس اورکیا بیری گت بنائیں خوت زده تطاكوليكر رزيدنسي بوني سب خواب خركوش من مبتلا من مين سفي چراس كوبلاكروه خط ويكركماكرجب كادرى صاحب أليس برخطان كوشك ديناكه لا عرصاحب كوميونجا ديرا ور مِیّا شاگردسیت کوولاں چوٹہ یا تا کہلینے سامنے وہ خطیو کچوا سے بعداس کے میں مع حضور مر نورس عرض کیا که نقصان تو کیونیس ہوا گرمٹر کا ڈری کو معا له کوطول نیے كالموقع ل كيا- بالكوس من ايك طويل خطاص كويموريل كمنا چاست بمنوره مروايعبات كمنا شروع كياجس مين ابتدائ نا الفاتي من الكوالي اليوم كل عالات مفصل تحريسك اورا اس عرضایں جانصیب میرے سربر ازل ہوتی گئی اسے برداشت کر الیا ۔ صرف قاص کی حالت بیت حواب ہوگئی تھی حضور یر نورسے اس علاقہ کی معتمدی جھے کوعطافر سے کا تصدكيا گرست به صلحت معافي مانگ لي اوربيد عبدالرزاق كي مفارش كردي . اب بیسنه که الکاران دیوانی انبرکیرکے نام زد ہوئے کی خرسکرا زعد پرلیا ہوگئے اوہ رطاصر یا شان در دولت تا ہی میں کمی کما ل درجہ کھل بلی پڑگئی اور سرجانب سے سطے ان پریٹروع موسکے بیاں مک کرحضور رودی آن سے شکوک کوئے گئے۔ نواب بشيرالدوله أسمان جاه اميراكبراس زمانه مين ألكيينا كي بوئے تقے صور برنور بے اس میموریل میں کجائے ٹواب امیرکیپر نام آسمان جاہ کا لکھوا دیا جب وہ میموریل تیا رہوا تُواسُ کوصا ٹ کرلنے کی ضرورت بڑی۔ ا فسر جنگ کا اگریزی خطابت اجھا تھا اور د<sup>ہ</sup> زود نولیں تھے ہا وجو دیکہ میں ان حضرات کی بیوفا کی کے مزے عکمہ چکا تھا اور ان کی ہل من مزید 'کسے واقف تھا مگرور از مودہ را آزمودن بہل است' کا مصداق بن گیا اور د ميموريل ان سے صاف كرايا النوں نے اپنى عادت كے مطابق فائدہ عظيم عاليا لينے سراسان جاه کو فررا تا ر دیکرا بیا ممنون بنالیا که گریا ان ہی کی سفارٹ سے وہ وزیر بنے سے آ دہرانیار است گورننٹ میں می گھلار کھا اور فوجی مراسی میں ہی ترقی کہتے مركية واضح كسب كري وقت وزارت بناه مرحم كوقت يرباني بزارفيج باقاعده ك ا جازت ہو لی تھی تو بیٹ مطالکا نی گئی تھی کہ کما نڈرا میں فوج کا اگریز ہوا کرے گا گراس خیال سے کہ میرزا محرّعلی مگے ملان اور مندوستانی ہو کر فنونِ سیاہ گری میں دستگاہ کا ل له ٢٠ روبي سناه واب أسل غاه كا تقرر به يشو ال سنسار و أبوام عبشاء

سکھتے ہیں اورنظام کے نوکر ہوکر ہا ہے جی خیرخوا ہ ہیں انڈا ایسا اُ دمی کم دستیباب ہوگا مگار انگریزی ان کوتر تی مرات دیتی گئی اور بعدانتقال کرنل بیول به نه فقط کمانترفوج با قاعثه کئے گئے بلکہ گویا کما نڈران جیٹ افواج ریاست ہوگئے۔ بعدمولوی ہمدی علی کے خوش فکری دورا ندلیٹی اورملند حوصلگی میں مرتبہ انسرا لملک بہا در کا ہے کہ حربے آتا . کی دیجاکرے مغرب کے وقت مونو پھیر لیتے تھے۔ آبدم برسرطلب اس میموریل میں میگی و زواست تمی که ایک دی وقعت اگریز برائے چندے بطور پرائیو پیٹ سکرٹری ما بدولت واقبال کے پاس صحیا جائے۔ یہ درخواست میں نے اس وجہسے درج کی تنی کدا بک طرن میں تنماا در دوسری طرن اہل تجربہ گر گان با راں دیدہ اورعلوم وفنون میں جیسے بدرجها لائق و فائق اور مينون وامنگير كه ذراسي علطي مين مير اقلع وقمع بوطيئ كاعلاوه اس کے معاملہ کوطول ہو گیاہے سی ایک الگرنر کی تحریر وتقریر میری تحریر وتقریر سے زباده با انز بوگ اورمعا د حاجتم برجائے گاگونتول مندی علی صاحب کے مجھے بہمی میں غلطی ہوئی۔ خلاصہ اینکہ کرنل اکرشل ہنجا بسے اس خدمت پر بھیجے گئے۔ کرنل صا نے تی مینی مذا ق سخرہ یں شروع کر دیا میرے فدیم ہران ایڈی کا مگ افسرخاک نے بہ خیال میش بندی کرنل کوخوب لیتن ولادیا کہ سرور خبگ صفور میر فورکے مزاج میں بهت دخیل ہے تها رارنگ نہ ہے گا۔ اوہرا بلكاران ديواني كرنل صاحب سے جيث كے شيشين أرليا كرنل صاحب في مجركوانيا رفيب مجه كركز مرت مبري فخالفت يريا ندسل-مله تقرمه هرربیمان فی شنگاه عن الزام کی بناریر و اکن اینڈمنزسته معا له کرنا وغیره. کرنس صاحب عد مديعلى اليسئة أس كي تفعيل حبدراً ما دا فيرزين مع أي بابت ششار

ر*میرے قدیم قمر با*ن مذکورہ مالانے تور*رٹ تاہا*خوت ان سے باندھ لیا۔ دونوں سیاہی ٹیٹی تے بھائی بھائی بن گئے حضور پر نورمجوب یا رجنگ کے نبکا میں بھام سیت آباد منبم شفيين عبى ومين سلام كوجايا كرّاتها - ايك روزين گول كره بين مبيها مواتفاكه افسرخبك اس کرہ میں ایکئے میں ثنامت زوہ ان کی تنظیم کومیرو ندنہ اُٹھا اپنوںنے کرنل مارشل ے ٹرکایت کی اورسردار عبدالحق ہے کہا کہ سرور دنباک کاغروراب تک نہیں گیا اگر مطابہا

توجيدار كوحكم ديكران كو تكوا دييا ـ

اب ایک نی حکایت سنے کر سروار عبدالحق نے کرنلسے کماکہ تم رائے چندے یهاں کیئے ہوستقل ہونے کی فکر کر و چانچہ با ہم کرنل او رسردارا ورافسر ہیں مٹورہ ہوکرا یک خط صنور یر نور کی طرف سے گورننٹ اون انٹرا کو لکھوا بھی کہ میں اس فدر رقم بہلنے أنتظام سرحدا فغانت ن ويتابون گورننٹ قبول کرنے و ہا ںسے جواب آیا کہ نقد رقم تو ہم نہیں لیتے گر تھوڑی فرج ہارے نام سے لینی امیریل سروس فرس با فا عد کھڑی كرلواس ك قوا عداور ضوا بطهم نباليس كمه ينط لكف سيليط الفا قاً عبدالحق في وسي ا س کا ذکرکر دیا تھا میرے ہوش اُٹر گئے تھے یس میں نے متوا ترعرضیا رحضور پر نور کو برائے با رہا بی تکھیں اور سررور با مید باریا بی جا آ ارتبا گرکسی طرح یا رہا بی میسرنہ ہوئ بلکہ حضور یر نور کے نبور میں نے مبلے بیسے یائے۔ با کا خرمعلوم ہوا کہ کرنل مارشل نے صو<del>ر</del> پر نورسے عرض کر دیا کہ <del>سرور</del> جنگ نے نواب امیر کبیرسے ایک بڑی سازمشس کی محاور مولوی ہمدی علی سے گواہی دلوا دی جب میں نے مولوی صاحب سے پوچیا توا ہنو ل کها وا قوصیح ہے اور میں نے سرمجبوری گواہی دی ہے میری میرمجبوری قابل معانی ہی۔ کے پنجد کی فساد کی وجہے اُس اند میں اندنشہ تھاکہ برطانیہ اور روس میں جنگ ہوگی ہے <sup>ہما ہ</sup>

الغرض امير ل مروس فرس ونه نقط حيدراً با ديس بكه كل رياسنول مين قائم بوكئ مركز أن ارش كوكوني فائده بنهوا وه ما لاخونخاك الشكاء

کرن ارش عدائی اور تحدیمی برگ صاحب کی کدم کا تربیه حال بهواعلاوه اس کے و وسری گذیم مولوی است می میلی اور تو و فی اور کرنل کی بجی حایم بهوئی اور نواب و زیر کولیین و لایا که تمهائی بیخ کا ایک بهی راست، سے کرتم خود استخفار د اخل کر دو می مامنطور کرا ویں گے۔ بینا نجی نواب و زیر نے استخفار کو کو دیدیا۔ بیال حضور پر نور سنگی بینے بینی می استخفار منظور کر آیا۔

## سراسان جاه کی ولایت سے وابسی

الله نواب آسمان جاه و ورشد برئ انگلبزشت کے اور طعت وزارت سے سروار بوئ اور نواب وریر بوئ بین جا کرتقیم ہوئے اور وہیں اشقال کیا جس وقت نواب امیر کمیر نے اُن کے انتقال کی خرسی آ کھوں ہیں اُنسو عبر لائے اور فرایا ہے اس ماتی سخت است کہ گویند حوال مرو

على م ورحيب المسال ما ما و دوسال بعديون من تباريخ ، رولقعده المسالم أو الله تعلى خال في الماسة المسالم المسال

م اب عنان حکومت ان دو کے ہاتھ میں آگئی لینے یہ گڑم اور سروار عبدالحق اور حوم نے اس لیکام کے ( برصل معمون میں کا قیاس لیک ) دحکومت الاعیان نے قاوالی منظراو ڈاسے اس کا قیاس لیک ا کرسکتے ہیں اس حکومت کے گزیل ارش صدراور مدی علی وسردا رعبدالتی وست راست و دست جیب تھے۔ مشرزو دنجی ہر سرصاحبان الام کے جایلوس خدت کا داس گڈم لین کر ال اور مولانا اور فرد ونجی کو اپنا خیرخواہ اور صادق انتول بچرکر نواب وزیر بے نسخلف ہتما فالکہ وجوا اس کار دوائی میں فرجیک وربر دارع بدائی ترکیب میں ہو



نواب امير اكبرسر أسمان جاء بها در

عجب شمت اس بینے کی تقی جن لوگوں نے اس سے فائدے اُ کھائے ان ہی لوگوں نے اس کو بربا دکیا۔ نواب امیرکبر کا قول صرف ایک مدیک صیحے ہے لینی اہل سازش جونواب وزیرے گردجم ہوتے تھے اُن میں صرت دوصا جو سے متقل ور دوا<sup>ی</sup> فائدہ ایسا اُٹھایا کہ قدیم امرائے ریزہ تو ایک طرف امرائے عظام سے بھی دولت وحکومت وجاه وحلال بيسبقت ك كئے اور نواب أسمان جاه كوسترحى باكر قدم بغدم إلا ترحيك سے اور حیب اسمان جاہ کی مغولی کا وقت آیا تو وہاں سے آٹر کر نوا ب و قارا لامرا کی حیبر ير حاسيط تفصيل اس اجال كي رفته رفته بيان بوگ - را تم كاهال به بواكه باطمينان تمام ابنى جيوڻ سى حيثيت اورعزت ليكر عيرخا نيشيني اختيا ركر لي اورجناب پيدنا ومرشدنا حضرت بیردخر یا شاصاحب بخاری کے دست حق ریست پرخباب بیرد سکیراورخو اجسہ غريب نوا ز كى غلامى ميس د اخل بوكر زيا ده تراسينما د فات اسينه پېرمرشد رحمته الله تعالي عليم كى خدمت مين سركرك لكا ورمعا التسه كليتة نبول مومن ها ب تومن سه ایک ہم ہی کو تھے لیسے بیٹیا ن کربس

ایک وہ ہیں کہنیں جا ہ کے اراس کے

' قطع تعلق کردیا ایک روز چومین نماز صبح سے فارغ ہو کر باہر نکل تو دیکھا مولوثی ہی ت میرے مکان کومسی کھاڑتا وت قرآن مجید کرہے ہیں۔ مولوی صاحب نے قرآن مجید کو حُزدان کر دیااور مجھے ہت تیاک سے ملے یمولوی صاحب شل عیس صد تعلقدار نهایت متندّین اورسیچ فیرخواه ریاست اور کمال درجه جفاکش اور کارگز ارا ور سرسازش سے یاک وصاف اور عربی فارسی میں دستگاہ کا ل کھے تھے اور نواب آسمان جا ہ کے له حضرت كا مزارمبارك درگاه اوجاله تماه صاحب كيمصل جانب شرق واقع يي-

متیرفاص تے مجے سے کھنے گئم احق گوشانشیں بنے ہومبرے ساتھ علویں نواب صاحب سے تنماری سفارش وصفائی کرا و ونگایس نے ہر دیدعدر کیا گروہ مجرکہ کو کیا گ كئے ۔ نواب اسمان جا ہ نمایت متقل مزاج اور كوه و فارا وراز عدكم سخن تحقے رہے ہے بخنده بینیانی ملے گرا مائے گفتگویں دکرنواب خورستیدجاه امیرکبیر کا آگیا مجرسے فرمایا كة آب اكتران كے يا س جاياكرتے ہيں ميں نے جواب دياكه ميري ان كى قديم راه د رسم ہے اوران کے فرزندمیرے شاگردہیں۔ بیش کروہ چیب ہوسگئے بھوڑی دیربعد مولانا مجے کو باہر لے آئے اور کہا کہ آپ نے علطی کی جربہ جواب دیا مگر میں نبھال ہو تکا اب صل مطلب سنونوا ب صاحب کا حال تم خو د جانتے ہو یو تیڑوں کے امیر ہیںا ورا ہل مارش سے بی تم خوب واقف ہوتواب صاحب نے کئی معروصفے حضور پر نوریں داخل کئے کراضلاع سے مجمر کو بلا کرلینے یا س رکھیں گراب تاک کوئی جراب عطا منیں ہوااگرا پہ سیخے فیرخواہ ریا ست کے ہیں اور میا چاہتے ہیں کہ در وازہ سائٹ کا بند ہوا ور کا رریاست میں خلل نہ واقع ہو تو آپ میرے بائے میں ضرور کوشش كيج يسك أن سے كماكة فلم دوات كا غذش يحبُّ بين بسكر و برومعروض كمقابول ا ورا بمي داخل كرافيكية وخالخيس في مخصر معروضه براكها كه درماليكر صنوري ا سمان جا ہ بہا در کو اس خدمت پر سرفراز فرما یا ہے توضرورہے کہ ان کو اُن کی پیند کے اہلکار دسے جائیں ورنہ نواب لائق علی خان کے وقت کی ہنگا مرآرا کی قائم ہوگی ا ورمولوی متناق تحلین پران کو کال اعتبار مجی ہے۔ فدوی نے پرجرات معروضہ كى صرف براه خيرخوا بى كى بسبع - يەلكى كى سايە ايا چندر وزىعدىس سىغ سناكە بولا نادىت راست بلکه عصائے بیری نواب آسمان جا ہے ہوگئے اور کل حل وعقد ریا ست ان

کے قبضہ میں ہوگیا اور انہوں نے فرد و کنی صاحب کو مراسل ت انگریزی کے واسط اپنا بیش دست اور شرفرجی کومشیرقا نونی نبالیاا در نمستی حن فتح نواز جنگ کواپناشر مک خد كركيمولوى بهدى على كوخانه نشيس كرويا ريه بهدى حن فتح نواز خباك جندروزايينه کھا کی حیدر شن کے ساتھ ہا اسے تعلیم خانہ و ترمبت خانہ واقع قیصر باغ لکھنویں میرے ساتی کھی سے سکتے مگر کھیے حال نہ کیا ۔البتہ سخرہ بن میں متماز سکتے بعدہ ملک او وہ میں منصف ہوسئے ۔ ایک دونلی میم کو گھریں ڈال کریر دہنشیں کرلیا تھا اوراس ہی سے کچھا نگریزی تحریر و تقریر حاصل کر لی تقی ۔ ذہبن رسا پا یا تھا اور بحبین میں کچھ عربی بھی بڑھ ل تى يسريدا حمر فال سے بعیت كركے ان كى سفار شس بنام وزارت بنا و لائے تھے گران کا نتقال ہو دیکا تھاا ورہاراج کا جمدوزارت تھا مولوی مشاق حین ان کولینے ساتھ میرے یا س لائے میں نے سفارٹس کرکے صیف عدالت میں مل زم رکھا دیا تھا گر چندروزه زان فواب وزيرس انول فا وران كي يم فراب وزير كي حجت مي کمال رسوخ حصل کیاا درحب وه معرول موسکئے توبا مدا دمرادی مشتبا<del>ن حی</del>ن مصاحب و مشیرخاص نواب آسمان جا ہ بن گئے گرچے نکہ نواب آسمان جا ،سن رسیدہ اور قدیم تہذیب کے بإبدية يتحميم صاحبه كى وال و بإن نه كلى -

آرم برسرطلب صنور بر قررف کل اختیارات حل وغذ جروزارت بیاه و جه آرج و بواب و زیر کو حاصل فی ایست اید مدت کا کردیا بواب و زیر کو حاصل فی نواب آسمان جاه کوعطا فراکر فی ارکل ریاست اید مدت کا کردیا صرف ایم معاطات میں ضروری معروضات مع اپنی رائے اور تجویز کے نواب ساخس کی معرف ایم معاطات میں اور میں معروضات میں میں میں مقرر ہوئے ۔ بعد میں بالزام سازتی قوز تھے ۔ علیٰ وابس شنے کے ایس صفرت میرختان علی خان خلاء وسلطنہ سے ان کو عبرطالب فرمایا اور معرف خلاب عطاف مایا۔

طرن سے اوران کے نام اور وستحظ سے مولوی مٹنا ق صین صاحب وافل کر دیا کرتے شق كوما درهقيقت وزير عظم حباب مولانا اوران كيشريك فتح نواز خباك مها درسقے واس صاحب فقط وستخط کے مالک تھے مولوی شتا ق حسین میں سوائے صدا ورسٹ کے اور کو بی عیب نہ تھا۔ ریاست کے خیرخواہ وزارت کے بھی خواہ مندین تقی ویرمزگار محنت وجفا کشی میں تبلی کا بیل شب و روز قلم دوات کا غذست سرو کا رگر حز که زیسے سولوی ت باندر وازی می تعبی ایک منزل کوسٹے سے زیا وہ نرا رسکتے سے اگرزی معا ترت اورا گرنری خیالات سے ناوا قت سے لندا اُنہوں نے جس طرح سیلے ہوئے ہاتھی كوخيكل المتعبول كوكران كے واسطے ميوارف يتے ہيں مسٹر قروونجي جيسے ا ديب اور الكريزي معاشرت کے وا قفکا رکو انگریزوں کورام کرنے کے واسطے متعین کردکھا تھا۔ اُ وہر فتح نوازخِاگ مهری حن کو کرحسب مع قع گذب و صد ن میں بیاک تھے اہل سازسٹس کی مرکولی کے واسطے اپنا شریک خدمت بایا تھا بچود صور پر نور کی خوشنو دی ماسل و رقائم کھنے کے داسطے مبرترین صاحب باگرامی کا فی ہے۔علاوہ ان کے ا ضرفباک سیلے ہی سے اٹر جا پھے گئے رہ گیا ہیں سوبھوں کی دانست میں کرنل مآرش میرا کام نمام کر بھے تے ۔ اب بین وزیر حیدرا با دیں ہوگئے۔ ایک وزیم عظم برائے و تخطا ورد و وزیر کوئ برائه اتطام رياست اورايك الكشت شمعني كربل ارشل مع افسرخاك مركفول ا فسر نیکس ایک بیجائے سیاسی کو بڑے معا ملات میں مرافلت کی فدرت کہاں ہوسکتی ے مصرف نظا ہر وفد ہونے مما لی بن گئے تھے۔ اور حب کر ال صاحب کو اول درجہ کا محکث دیا جا کے میں ٹرین میں روانہ کردیا گیا تؤیہ وزرائے کوچاک کی برا دری میں ترک ہو گئے ۔ سردا عبدالحق کا فیصلہ جس طرح ہوا وہ الگ بیان کیا خلے گا۔ مولوی ہری ک

کی بابت کچه رعایت بموطنی اور کچه برخیال کرفره ونجی کوان سے جُدَاکسکے ان کویر قبینے کردیا گیا لهذا آن درْ رائے ان کومتیم و فا زنشین کریے چھوڑ دیا ۔ اور میں مجھ کرکہ سرطرف سے مازش کا سد باب ہوگیا۔ ریاست کی گاڑی کوریل گاڑی کی رفتار پرد ہوم دیام چلانے سگے اور حق بیرہے کہ مولوی مٹ تا ت حسین کی محنت اور حفاکشی اور سیجسین صاح کی رفاقت نے ریاست کورونق خاص کجنندی تھی ۔ان کی خشی تھی سے سرادنس فر یا ٹرک ساس رسیدہ نا موررکن حکومت انگرنری رزینٹ بناکرحیدرا بادیکے اورو° اینی کمال قوت سے ان حضرات کے حامی ہوگئے . انداچندر دریہ جا برانہ حکومت اس زورشورسے قائم رہی کہ کل اہل بلدہ وعہدہ داران ماتحت مرعوب موکرشل بید کا نیخ ہے ۔ بجر خبرخوا ہان وزریائے کو چاکسی کی رسالی وزیر عظم تک نرتھی اگرایک وزیر کو وزير فطم كى سنبت بريجار الحاكم بسبي كرائبنه دارجال يأرمنم تروومراجواب وتياغاكه بباكرشا نركش ركف احدارمنم ا و خیرخوا بان و زرائے کو چاپ شل شتران بے نهار مرطوب ٰ ابنی لمبی گرونیس ٹرھا ہونے اپنے گئے یا فسرخیگ کہ وجرا پنی نار ہا زی کے با نی مبانی اس وزارت کے سجعے جاتے تھے ، انہوں نے نظر مجعیت اور علاقۂ میٹیکا ری کی ملیٹنوں بھی قبضہ کر ما چا ہا بلکہ اس وزارت نے ہمت عالی اس ا مرکی طرف مبذ ول فرہا ٹی کہ خاندان پیسکار تك كونميت ونا بودكروين اس داسط كرمينيكا رگزمت تدرا نه مين نائب در يوظم كاتف

مله رزينطه إكست فشماء لنايتراا يومبلنك

ہواکرآ تفاا وراس زمانہ میں ضرورت نیابت کی نررہی تھی۔ لہذا بینجہ دہ تاریم محض بار ا جائز ریاست برره گیا مولوی منتاق تحسین نے چیر حیالا اس کی حضور بر نورسے شروع کر وی تقی - اور رزیزنش کوهی هموار کرلیا تها - را حبکشن پیت دکه جن کامفصل حال اپنے مقام پردرج کیا جائے گا مشل ایک معمولی در باری کے افسرخبگ ورمجبوب يا رحباك وغيره كے ما س بيٹيا غنيمت سيحق عقت اكر حصنور ير نور كاسل م ببيرا عليّ ان کے مصاحب خاص میاں اٹھل پیٹ و میرے غریب خانہ پر آگراپنے مصائب با مبد استمدادیان کیا کرتے تھا ورمیں ان کو بہشعر سنادیا کرا تھا ہے ہو کی جن سے تو قع ختگی کی دادیانے کی وه بم هجى زيا ده خسسته تيني سنم نظم اس وزارت نے وزارت نیا ہ کے گھر کو گھی تا کا تھا۔ مگر یہ جانتے سکتے کہ گورنسٹ ا من انڈیا سے لیکرانگلتان کے خواص وعام تک طرفداراس گھرکے ہیں۔ یس بیرا قرار ما ل كه خود الگ رېم ايك انگرنيه قيصله اس كاكراهيجية بينا پخركيتان جوكارك ناظم ومتطمر سالا رجاك التبيط بسكه مقرر بوسئها ورجوروشس انهول سق اسن فاندان سس ركمى لسيمنيدى عبراور عراب ورارت سيروجها حائدا البترسالاندر لورط ومم ولأ كى الماخطة اقدس مين اورر رُبِرِنت كے ياس و افل ہوا كرتى فى مى وررائے كويك الكارا له یع په کرخود نواب آسان جاه کرا میراین امیرش لینے ہم عصرا مراء کے زینت ریاست کے تقرایلے متیروں سے مجبور تھے ۔خزان ریاست کو تو تواب صاحب نے برما دی سے محفوظ رکھا گرد بگر ما المات میں ہے

مشیروں کے اس قدر زیرا ٹریے کر باکا خریے گنا ہ خود بر یا د ہوئے۔ جبیا کر آیدہ فاہر ہوگا۔

ا خرابل بلده اور مخالفین و زارت اس جا برا نه حکومت کی بر داشت نه که سکے تقول مومن خاص تو تمن سه

يك نواب لائت على خان سالارجنگ مانى ـ

وریا کو چک آگ گولا ہو گئے تطعت پر کہ مشرکہ آب وغیرہ بوشنی اس انشا پر دازی کے سے وہ ا دہر میں آلملک بہا در کے فرق سے بھی سازش سکھے سنے اورا دہروزیری بھی سلتے ہے۔ فریرین نے سنبہ نواب امیر کبیر پر کیا اور بڑی داد فرہا دھور پر بورا ور در بیٹ کے باس مجائی بلکہ مجہ خاند نشیں کی طرف بھی گاہ قہرا میز ڈالی ایک پر نورا ور در بیٹر نیٹ کے پاس مجائی بلکہ مجہ خاند نشیں کی طرف بھی گئے جزوری دوریں پر انی حریلی میں حاضر تھا اور شخصلے وزیر نعنی مولوی مشتباق حیس بھی کچے جزوری کا غذات در نغبل موجود سنے بری طرف مخاطب ہو کر فرما یا کہ اب تو خوب اخبار اوسی کی شن ہورہی ہے آج کی باریا ہی میں حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ کی شن ہورہی جو آج کی باریا ہی میں حقیقت معلوم ہوجائے گی۔ میں نے جواب دیا کہ اگریہ خطاب غیر کی طرف ہے تو شنم ما روستس دل ما شا د۔ اگر میری طرف ہی تو آئے ہی ما روستس دل ما شا د۔ اگر میری طرف ہی تو آئے ہی منطل ہوگیا ہے ۔ و

بیا تا چه داری زوردی نشان کمانِ کمیب نی وگرُ زِگران میں وہ نوالہ ہوں کہ آدمی کے حلق میں اٹک جایا کرتا ہوں بمولانا نویرِ شکوچیٹ گئے۔ گرنواب وقارالا مُراہبا در کوطیش آگیا اور فرمایا ہمت اچھا دیکھ لیا جائے گا۔

## ببيركامقدمها وركيشي وقارنوا زكامعامله

اب سننے کرا میرل ڈاکن ٹا رہیں۔) کا مقدمہ کھڑا ہو گیا ا وراس قدرطول اس کو مواکم تا م مندوستنان میں اس کا غل مجے گیا ا وربعقوب کے گا صابونجی رہا علیہ نے حصنور پر نور کی شهادت اس فرض سے طلب کرائی که نه شهادت مین بوگی نه مقدمه کوطول بوگا به مگرمولون شاسین خان بها دروقا رلمانک این ضدریقا نم رہے اور سرونس کو بموار کرکے آخر حضور بریور کویش بس طلب کراکے افلہا را ن کا قلم بند کرا دیا ۔مس<del>طر و ڈر</del>ف ایک شہر رببرسٹر علا م<sub>ک</sub>ر د<u>م رنے خو</u>ب جسے حضور بر نور کو ریان ان کیا ا ور سردنس کے تو بر شجے اللہ دیئے۔ مگر مقدمہ جبار ہا۔ بیجید گیاں يرُّتى ربن - ا د حرحنور برنوراس مقدم كى دجي بريشان تق ا دراً د هر فالفين زاريخ نیا گل کھلا یا تیفصیل اس اجال کی ہے ہے کہ نوام محسن کملک نے سفر ولایت اختیار کیا اور وہاں ا بنی لیا قت ا ور ہوست یاری سے وہ رَشٰہ جال کیا کہ مسٹر گلا ڈسٹون ان کو ایٹا ہمسراٹیٹیں ( Slates men ) یعنی وزیر با ترسیم کی کمال شیبا ق سے ملے اور دونوں مربر و ك كرري هيي- وزير كوچك مهدى حسن خال فيح تواز خباك بي مع اپني ميم صاحبه الكينز ميو سنج يرامي كفس بيلي كے فن ميں مولاما سے كم مذتھے اور كيت وزير رياست حيدرا با و بي وزير ك کو ملکہ مفظمہ کے دربار ڈر بارمیں میں کرادیاا ورخود اٹاٹٹی بیرمسٹرین گئے۔ اب کھے نہ پر چیئے ك جكب، الله سرونس فشرزياتك ١١ عله ملكم وكموريا ١١

سک اس خیال سے کر مدی سر بی سے سی سے میں ان کو اغرازی سند بار طری کی دی گئی تھی جس کی بنا پر اُنھوں نے خدمت سے علیٰ دہ ہونے کے بعد لکھنُوس و کالت شرق کردی تھی۔ مہدی حس سے بڑی غلطی بلاکشاخی یہ ہمون کراً عفوں نے اپنی مُنَّظ بولی ہوی کو جو گم نام بلکم سنت بدویٹری تھی ملکم مفطمہ کے دربار دوربار میں میں کیا"

جوتیوران حفرات کے ہوئے مِتْل مشہورہے کہ کانی جڑیا کوایک موتی ہا تھ لگ کی رہ آ کھیں ركه كركاري جميرے سوراج كے نيس " وزير عظم نے اپنے تمام اقترارات ا بينے ان مشیرد ب کوعطا کر دیئے۔ اہل بلہ ہ سید سے سا دھے ان ہیں تو قابلیتِ سازمش تقی نہیں مرت مسجدول میں بانچوں وقت کی نازما دعامیس مانکا کرتے تھے۔ البتہ سردیسی لوگ کمر با نرحکر ستعد ہم گئے ۔ان میں سالماک سے گروہ نے بیش قدمی کی جیا بخہ محرصدین صاحب انجیرا ورسیالی صاحب الرامی او محن الملک بها دران تمیوں نے اس خوبصورتی کے ساتھ کام کیا کہ وزارت کا كام ہي تمام كرويا۔ ايت خص تھوا نا مي نبكال مفلوك الحال ان كے ہا تھ لگ كيا آس سے ايك رسالداب نتح نواجنگ فران کی میم کی بابت جیبوا دیاجس میں ان دونوں کے اواکس عمر کے پوست کمذہ حالات <sup>د</sup>یج کئے 'اور ہیر جراکت اس واسطے ہو ئی کہ <del>بررڈ</del>نس کی حکمہ مشر مل<u>ا کو ڈ</u>ن جر طبیت میں سرونس فطر پائرک کے باعل موس تھے رزیرن ہوکرائے جوں کہ صرف راقم اور سيرسين صاحب ان معاة كے حالات سے واقف تھے اورسيصاحب بيرے حامي ومدد كار وزارت کے تھے لہذا طولبہ کی بلا بندر کے سر میری طرف متنبہ فائ کیا گیا ۔ میں کسی کام کو رملو کے البیش مرکبی تھا وہاں میں نے شنا کہ اس شم کا رسالہ شائع ہوا ہے اور رزیڈنٹ نے اس بنا بر بازیں ک ہے کہ اس عورت نے درمار الکی معظمہ کی ہٹک کی ہے۔ لہذا فتح تو ارتباکی لا زم ہے کہ اس رسالہ کی کذرب ہیں تبوت میش کریں ۔ تمیسرے جوتھے روز مولوی میرا <del>قبال م</del>لی ر گرده وزارت میرے پاس تشارین لائے اور چھسے کما کہ وَفار کمالک اور فتح نواز جنگ کا حکم پوکم آپ کویم اینا گواه برائے تکزیب ریالرہیں کریں۔ آپ اس کی کمذیب کیجے وریۃ تو دانی دکارِتو

ل مدالت العاليه كے ركن بورك تع 10

می نے جواب دیاکہ ہ

بربلائے کراکساں آیہ گرج بردگرے تصابات بربین ارسیدہ می پرسد فائڈ الوری کجا باشد

میری طرف سے ان دونوں دزرائے شاہ مزرت کی خدمت میں عرض کزاکہ میر فرشت کی خدمت میں عرض کزاکہ میر فرشت کی خدمت میں عرض کرنا کہ میر فرشتوں کو بہت و براہ ورکون اس باجیا نہ امرکا مرکب موا- میں کوشائی اور کی اس کی تصدیق سے بخت نہ کار یہ ہے اگر تھا کہ سے کو شاہ ہے کو اس کی تصدیق سے بھر افرال علی میں بے حقو ان کے بھرا قبال علی میں بے حقو ان کے بعد دزیرا ظمر نے مجملوطلب کیا میں بے حقو ان کے دربار میں حاصر مہوا - اقول مولوی شتماتی حمین صاحب نے علی در جھ سے گفتگو کی اور اس کے دربار میں حاصر مہوا - اقول مولوی شتماتی حمین صاحب نے علی در مجھ سے گفتگو کی اور میت و حقالی یا میں نے جواب دیا کہ سے

. توخبگِ دلسيسران کجا دبدهٔ مهن خولیشتن را پیندمهٔ

مجھ گوشد تن کونہ تاہے ور مذانجام اچھانہ ہوگا۔ اس کے بعدوہ تھکو اخد کمرے ہیں وزیر اعظم کے باس لے گئے اور کھیا تارہ ان سے کیا جوہی نے کن انکیوں سے دیکہ لیا۔ وزیر اعظم نے مجھ سے بوچھا کہ آپ نوج نواز فیگ کی زوج سے واقف ہیں جی نے وزیر کا کم مجھ سے نہ پوچھے۔ اس ریاست میں اکثر صفرات لکھنڈ اور اودھ کے ملازم ہیں ان کا کم اور بیان کا فی ہوسکتا ہے۔ تیور بدل کر فرایا کہ آپ کو مبان کرنا ہوگا۔ یں نے وض کیا کہ اگر بحبر اور بیان کا فی ہوسکتا ہے۔ تیور بدل کر فرایا کہ آپ کو مبان کرنا ہوگا۔ یں نے وض کیا کہ اگر بحبر مجھ سے دریا فت فرمایا جا آپ تو سے کے اس کا مام س ڈانا کی تھا۔ اور اگر حبر میں تعفوظ رہا مجھ سے دریا فت فرمایا جا آپ تو سے کے اس کے حالات سے واقف ہیں۔ میرے اس جواب یومولانا کے گرمیے ہم درس و ہم کتب اس کے حالات سے واقف ہیں۔ میرے اس جواب یومولانا کے آپ میں اور نواب ساحب کا جرہ سے جوگیا اور دونوں وزیر اعظم اور مولانا کے آپ سے تیمین جوٹھا میں اور نواب ساحب کا جرہ سے جوگیا اور دونوں وزیر اعظم اور مولانا

است، فرایاکه معلوم ہواکہ آپ ہی اس رسالہ کے صنف ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ مذمیل کا مصنف نہ مجھواس کی ست عت کا علم اور نہ مجھو میمعلوم کہ اس کے مصنف کون ہیں گرا کہ با میں جانتا ہوں اگرمیری گستاخی معاف ہو اور قابل گردن نہ دن نہ مجھا جا دُں تو مخصل پ کی خیر خوا ہی کی غرض سے عرض کردوں۔ فرایا وہ کیا امر ہے۔ ہیں نے عرض کیا کہ اگر میر تقد کر جی اور ہیں کے برجیشیں کیا گیا تو ہے وزارت قائم نہ دہے گی۔ بیم کہ کرمیں آگئے کھڑا ہوا اور سلام کرے باہر طلا آیا مولانا ہی میرے یہ جھے باہر آئے اور فرایا کہ آئیے ایسے اٹھ سے پی گئے ہو گئے ہوئے جمری میسرل میں نے بیٹ عوان کو سایا سے

قریب ہو مارد روز مختر شیعی گاکت و کا حون کیوں کر جو میپ رہے گی زمانج نجیب لہونگارے گا اسیس کا

اورسلام علیک کرے نمایت مترودا وربراتیان گروایس آیا۔ اس شب کومیں نے فوا بین کی کا گریامیں ایک زرنگار گاڑی اور نمایت خوب صورت و بلند قد جرڑی پرسوار میم ایک لینے ملاقانی کے مولوی مشتراتی میں کے مکان برگیا ہوں اور مولانا میلے کیڑے در برا ورمیا کھی گرئی بر بربہت سے کا غذات در فول میری گاڑی کے باس ائے اور وہ کا غذات میرے سپرد کردیے میروہ وہ گاڑی اور وہ کا غذات میرے سپرد کردیے میروہ وہ گاڑی اور وہ کا غذات میرے برد کردیے اور دہ کا تامی کرئی اور دہ کا تامی کرئی اور وہ کا خذات میرے برد کردیے اور دہ کا تامی کرئی کہ میروں کا ور نمایت بلند ہوگئ ۔ اور مبلندی بر بہنچکر ہاتھی کوئی کہ میر بر اور وہ کا ور دہ کا تامی کرئی میں نے میر فواب صفرت پڑھ مرت در حمۃ اللہ توالی علیت میر بری آترا میرمیری آئر کا کھی کہی میں نے یہ فواب صفرت پڑھ مرت در حمۃ اللہ توالی علیت در میں اس کے بڑے اور انجا کی در میں اس کے بڑے اور انجا کی در میں جارک فرمائے اور انجا کی در میں جارک فرمائے اور انجا کی بین جاری ایک اس کے بڑی وہ میں جاری ایک اور انجا کی بین جاری ایک ایک میری آئری کے مین نہیں جھا گرا جمیرست رہے میں جھکو ایک برگری کے میروں میں جھکو ایک بری کی اس کے بین جو ایک بریک کی بین جو ایک بریک کی بین جو ایک بریک کی بین جو ایک کریٹری میں جھکو ایک بریک کی بین کریک کی بین کریک کریٹری کریٹری کی بین جو ایک کریٹری کریٹری کا میں جو ایک کریٹری کا کریٹری کری

له حضرت سيد محر بإ شاه صاحب نجاري رحمة التارتعالي عليه ١١

## اس کے معنی سمجھائے۔ ا

فلاصداي كه دوسكررور تحرري علم وزارت بهكو ميونياكه فرراً مي اينا بيان للماردات كروں -اب بيں نے خيال كباكم تھارى پورى سٹامت اگئى محبوباً كمربية ويتارىبردردۇ فلک رفعت شاہی ریمونچا عجب اتفاق ہوا کہ میری اطلاع ہوتے ہی خود بردلت واقبال رآمد ہوگئے اورانیے کروٹ ست گاہیں فورا مجھ یاد فرالیا میں جیرہ مبارک دیکھکر ذاک رہ گیا م محس ڈیٹر بارہی تھیں جبرہ بالکل سفید جس میں ایک برند بھی خون کی مذھی آوا زے کما اورجم کر دری عیال تھی میری آنکھوں میں اُنسو بھرائے۔ بیری پرسٹ مزاج کے جواب بیں فرما یا کم ا نیاحال تم سے کہوں گا۔ پہلے یہ تبا وُکہ تم اس قت کبیرں حاضر ہوئے میں تو تم کوخور مَالِنے والا میں نے عرض کیا کہ حضور کی بیعالت ہے تو ہیں اپنا حال زار کیا عرض کروں فرا یا معنا کتہ نہیں۔ يس مى توابنى رام كهانى كهنے والا ہوں۔ بیں نے كل حالات فصل عرض كردئے اورو چكم مار كي بیش کردیا ۔ فرا یا اسپ کو تو ڈیوڑھی مبارک اور مجھستعلق ہے ۔ اساں جا ہ کو کیا جل تھا کہ ہے میری اطلاع وا جازت آپ سے بیام وسلام کرتے۔ میں بہت خوش ہوا کہ آپ نے جواب ترکی به ترک دیا" به فراکروصند ہتنت وزیر اعظم کی تعلم مولانا مثنات صین جاں جسا منر ريسي أضاكر مجاكو عنابت كي خلاصهاس كابه تفاكه سرور جاك يرمقدمة قائم كزا جاسيك اس تے بعد فرمایا کراپ کھے از کریشہ نہ کیجئے جووا قعات آب کو معلوم ہیں ہے تکاف الھ میجئے۔ يهراريث وفرايا كراب آب ميرى سنع منتاق حمين مهدى سن وررزير شط ما حب محکوعائر ظلائق کے سامنے ناحق حقیر کیا زہروتی ایک ادنی ہرے کے واسطے میرا بیان لكحوايا اوركولُ فائدُه منه موارمعالماب كاساس راب اس صدمه في ميرا يبحال كرديا -میں نے عرض کیا کہ اگر حکم ہوتو فذری اس معالمہ کوخم کردے۔ اس وقت تعیقوب بیگ

صابونی بیان آیا ہواہے۔ اس کو ہلاکراپ کے قدموں برگرا دتیا ہوں آپ آس کی خطا معان فواد یخ بہرا خزانہ میں اخل کردیئے یہ سب ہون دکھیکر رہ جا بیس کے فرایا جو کچے معان فواد یخ بہرا خزانہ میں ہوا اور مقدمہ شم ہوگیا۔ گراب وہ مقدمہ شروع ہوا بس نے فقط اس وزارت کو تباہ کہا بکر برگر گرزن کی قدیم پالسی کو سبی بدل دیا۔ زما نہ اضی میں کمان ہوتا ہے کہ حضرت آصف جا ہ کے عہد میں وزیر اظم محض ایک بیش دست ملازم تھا اور رئیس بزات خود شنول بحل وعقدریاست تھے گرزفتہ رفتہ وزیر کوا فتیارات انتظامی زباد و عطا ہوتے گئے بمیرعالم نے کہ ایران سے تازہ وار دموئے تھے اور نہایت عاقل و د اناق و د انا

ك خفرت آصف به ه اقل اين بيدائش ۱۸ ربي الله في ملائل بر داين وفات مربع الناني سالله بجرى ۱۱ ملا على ما الله الم

سلے اس زمانہ میں چرب کہ اقدام اورب کے حالات معلوم نہتے مرعالم سے بیغلی ہوئی کے صدر صوبہ استہ میں بار نہ ہمیران عددا سے کئے۔ اگر اور کی طرع النبی السی و ڈیوسی فیرہ الفاظت اکسی ہوئی تو میمالم براہ رہت اس قت دولت برطانہ ہمیرانہ معاہلات کر النبی اور صدر صوبہ اوسے کوئی تعلق نہ رہتا صرف ایک گل نظام کی طرف سے کا کہ میں بطور تواص اور الیا ہی مہرہ اس صور دار کی طرف سے حدر آبا و حرث ہم رہتا ! وردونین میں فیرمیر آباد انگلیڈ میل درانگریزی مشارت جدرا آباد میں فائم ہوئی بالارت اس رہا سے واسط میں بیتا مرعام سفیرا وردکیل کے تعب صوبہ ارکم باس ہی جی کئے۔ گرفت یہ کو کرش کورنٹ کی بالادت اس رہا تو ہرش میں بردی رہا میرعام سفیرا وردکیل کے تعب صوبہ ارکم باس ہی جی کئے۔ گرفت یہ کو کرش کورنٹ کی بالادت اس رہا تو ہرش میں رہا ہوئی میرعام سفیر کو کرت توں تو میں کو کہ توں کہاں کا ایک گزشتہ زبانہ میں میں میں مادہ کو ڈورز کی نے اس طرح مضبوط ترکر دیا میسے جاتے تھے خود متر دیف بھی تھے شارفت لیند ہی اور شریف نوائر بھی اس میں میں اس مادہ کو اور اور با وجود کہا در اس کے با بدر علی اور شریف نوائر بھی اس فاعدہ کو ڈورز کی نے اس طرح مضبوط ترکر دیا کہا دیا و انگلا ڈ اسٹون مجموری خیال کے با بتر تھے مگروہ ہی اس فاعدہ کے با بندر سے اوراب صالت کچھا و رہ ہو۔ اس

ا ورمبت ہوشیا روچالاک تھے دیوان کو نقط شطرنج کا فرزیں نباکر خروسیتیں دست رمُس کے ہوگئے گوملفت بلقب بنتی اررہے مگرس وعقدرباست كل بنے القريس لے إيا اور علادہ سنتہ يري فحج کی جرحسب معاہرہ بلارم میں قائم ہوئی فرج کنٹ جنٹ سکندراً با دہیں قائم کی گئی ا در ماک برآراس فیق کی تخواہ و تربت کے واسطے واله صاحبان الگرز کیا گیا اور اُ نعول نے راجب چندولال کو ذرائیرل ورسائل اپنے اورئیس کے درمیان اس طرح بنایا کھرف اہم امور پس واسك كاخريط بنام رئين خود رزين طبزبان فارسى مسردربار حاضر موكرمين كباكرياتها باقى كل مور نقطا مى كى بابت رزيد نظ ديوان سے مراسلات كيا كريا تھا۔ ديوان جوا مرلائت كر ارس مبهجهها تقا وه نبررىيه وكىيل ما گاه گاه بذات خودحىنورى*س گزارش ك*رًا تيا - ورمهٔ خو رمخيا را نه منا <sup>•</sup> وقت كارىنىد موتا نقا اورىيان تك، قىدار ھال كيا كەخەدىلىرۇ چىدرا باد چىدولىل كاچىدرا با ر مشہور موگیا۔ بیمال حضرت سکنر جا ہ کے وقت تک رہا اورگورنٹ آف انڈیا کی بھی ہی یالسی ۔ قائم ہوگئی کہ دیوان کو زمہ دارا من وا مان ربایت کاشبھنے لگے۔البتہ حضرت نا صراکہ دلہ نے انتظامی امورس توجه فرمال گراختیارات دیوان کے جوروز بروز رسیع تر ہوتے گئے تھے وہ اس عهد ہیں ہیں قائم رہے اورا گریزی ہالسی ہی صنبوط تر ہوتی گئی جنا نچرجب میر <del>را آ</del> علی خا سالارخاب تنجاع الدوله مختار الملك حبثيا بوسشيارا ورتيا خبرخوا ه ا ور دورمبن زمان انگرزي فارتكا عالم تدبروں کا واقف کار دیوان ہوا تو گورٹرٹ آف انڈیا نے اپنی یانسکواس قدر مفنبوط کر دما کہ ہر حند رئیں نے دیوان کو بدلنے ک*ی کومٹ*ش حب مشورہ بواب وقارا لامرا رشیالد<sup>ن</sup> خاں فروا کی مگر گور بخسنٹ نے وزارت نیا ہ کو قائم رکھا۔بعدا نتقال صرت نضب الدولہ حکومت انسطامى قائم بوكى اوروزارت بياه قائم مقام رئيس سنى ريخب ادرنواب ايبركبيرمدة الملك شركب قائم مقام تعني "كور كونك" مقرر بو كي -اس عدي مُركوره مايسي كوما يراك روام

تَالِمَ بُوكُي كِيرِ وَاس وحب كرواب عمدة للك وزارت بناه كوش لي فرر ذك يمحق سق ادركل عل وعقد رايست برست مخيار دے كركس قيم كى مرظلت مذكريتے تھے كو وزا رت نباه ان كوا نيا بزرگ محكوم إمرى طلاع ان كودية ربت تصاور كيد بوجيتخف ذاتى وزارت پناه كه انتظام مدن وتدم برمنزل كے فنون ميں يرطولي ركھتے تھے اور تم بسرو ہم رتبہ مربرانِ قاليم لورة تصے الغرض به اصول قائم برگیا که وزیر اعظم ذمّه دارامن وا مان اور رئیس محض اسم امولیر مالک وسخط رمیں ملکہ وشخط کی ضرورت بھی نہ تھی صرف ڈلوٹر ھی مبارک کے سیا ہے ہیں ز ا نمراج کا فی سمتا تھا۔ لواب لائق علی خاں تو بوجہ عنایات خاص شناہی اسنے والدوزارات سے زبادہ مقدّرا ورصاحب اقدّارسقے گر ابعدوز را کو بھی خو دمخیّا را بہ حکومت کی موسولہیّ يەخودىخىتا را نەھكومت بقول سررحرڈ ميڈ نی کھنيقت توخلاف صول سلفت ھی گر وزارت نياہ وتت بیں مذ فقط مصلحت اس کی تفتضی تھی ملکہ امن وا مان قائم رکھنے کے واسطے لا برتھی ا س امریس محبست ا و ر*سسہ رج*ر ڈے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی قا بل ساعت ہے کسی وجبر اس ا مرک شهرت عوام وخواص میں بردگئی تھی کہ و زارت پناہ اپنی دختر خرد کا جو کرحس و حجال میں كِمَّاتْ روزگارفتى كلح حصنور ريورت كرنا جائت بن اوراس كى گفتگو غررىيە تىنبىت بارالدوارط بالميم صاحبات في جناب حدد حصنور بريادرت مورسي فتى اوروزارت بنا ومنظر كرىيام نسبت حضرت مبره كى طرف سے آوے كركيا كي زمان سرر حري تميد اور نواب رشالان غاں المیرکبرکا آگیا ۱ وربروه زمانه ہے کہ وزارت نیا درکیٹیان موکر اپنی موت ما نگنے لگے تھے مين مطابق معمول مسرر حرد سي كيا أمنون في مجدت دريا فت كيا كراس كاح ك بارے میں تھاراک علم ہے۔ بیں جوں کہ خال الذمن تھا جواب دیا کو اگر نیکا ہوجا کے تو ازیں چیں ترین سن کروہ مریم ہوئے کہ کیا ہیں کسی نظام کا نکاح ہوا ہے میں نے جوائے ایکم

اس کواس نظرے وسکھنے کراگراپ کے وقت میں میرا مرظور میں آئے تو آپ کی کتنی نام آوری برگی وه بوسے " ریاست کا کیا حال ہوگا۔ *سرم*الار اب یا لصفت مختار ریاست ہو ہیر بالذات الك ربايت موجائے كاكيا تم جائتے موكرسالار جنگ نظام بن بيٹے أله بن في الماكر صاحب میں توا کی اونی الازم ہوں میں کیا اورمیری خواہش کیا۔اس پروہ ایک ک<u>چردینے لگے</u> ا ورکھا کہ تمام ریاست کواس نے برہا دکر رکھا ہے ہید اسیوں 'ہندونتا ینوں' مدراسیوں' پارسیو سے رہاست کو عفر دیا اوراہل ملدہ کر جن کے وجو دہر بھائے رہا برت تحصرے وہ سب تباہ اور ر رباد مورے ہیں۔ بیر قول امیر کربرا ورث اپورجی کا بہت درست ہے۔ صل میر سرکر سلمانوقع ماک داری اور حکمرانی کی لیاقت مذ*کعبی فتی اور مذا* بینده اُسیارے - دو دویتین تین سو<del>رس</del> ان کی سلطنت رہ کرتیاہ ہوگئی'' ان کی اس عام اعتراض پر میری بھی رکیے حمیت حرکت کرنے لگی بیں نے جواب دیا کہ '' اور اپر رپ میں کو ن ہی سلطنت مبرار دو مبرار برس فائم رہی غراف میں ارمت وكبياتيا ب ملك الريام نلا ولها بين المناس الرناكوار ضاطرنه أواورميرى گشاخانه تقریر معاف برو ترمین خیدانفاظ مین اس سئله کو تفصیل گذارش کرون و ه میر بوکم اصول حكم إنى الم المام فاريم مورضين بورب كومعلوم بى نيس بوئ البته خلت ك اس کا علم کھے کھے صاصل کیا ہے اور فائرہ أشایا ہے۔ برخلاف اس محمسلمان قوام با مہمی جنگ وجدل کے باعث اس فن پر کمپامنحصرہے کل فنون وعلوم سے بسرہ مہوتے گئے۔ اس سلامی صول کی کمیا خطاہے۔ بیس کروہ منس بڑے اور طعن سے کہا '' وہ کیا اس ہیں'' میں نے کہا کہ'' یہ ایک بجٹ طویل ہے۔ گرمیں ایک مثال تا ریخی بین کرنا ہوں آئے۔ ان پوروپينسيا و ل كالقانيف فرهي بونگي جو بايت عدر لطنت منوليه و بلي مين برائ سو داگری مہند میں آئے تھے من علم ان مے ایک فرانسیسی جوم ری نے بھی ا بینے

سفرِ سند کے عالات ملکھے ہیں وہ لکفتا ہے کہ حب میں بندر سورت میں آثرا تو المهاران کروٹری نے مجار گیرلیا اور میرے تمام ال و مسباب وسامان کی ایک فہرست بنا کر مجار دی اورال مر قبضه کرایا۔ میں نے اس بر بڑی دا دو فراید کی اس بر اس مفرسنے میری تشفی کے لئے کما کہ بد سا مان تھارا صبط میں موا لکہ تم سکروش ہو کرجس شہری جا و و ہاں کی کروڑ گیری کے عملہ کویے قبرست و کھا دو وہ بیرب سامان تھارے حوالے کردیں گے۔اس برھی میں لے دا د فرایدگی ا در کهاکه مین غرب سود اگر بهول اینا مال اسباب این طور رستی با درداری برے جا دُن گا معلوم نیس سرکار کیارتم ار ررداری کی مجےسے طلب کرے وہ بو لے یہ كل سامان اسباب بيان سے دہلی تک بجنج سركارجائے گاتم نقط چيتري ہا تھ ميں ليہ ہو سفروسیاحت کرو- فقط کرور گری میں اپنا بتنا دہتے رہو۔ راستدیں جہال کسی تمطلب كود كم متحارا ال مل جائے گا۔ وہاں بيو كھو جو اورانيا راستہ لو۔ آپ كى عمد سلطنت بيں تھى بقاعده انشورنس ( عسمسمسدس ) بعن بميرير رعايت موجود ب مراحاران في صر غواه غریب مهویا امیرا دا کرنا بیرآ ہے اور میرشهری اور سسرکاری محصول عبرا ہیں سلامی اصول دولت عائم كاعلم ابل لورب كواسى ناقص ب م ار ہوگل کونزاکت ہیمین ہیں اے ذوق اس نے دیکھیے ہی شیں ہا زو نزاکت والے

اس کے بعد بھی آفوں نے درارت بناہ برحملہ کیا اور کماکہ سالار حباب مرکز نہیجا تہا کہ تفام بنات خود امور ریاست کو انجام دے وہ تو حکومت پرجان دے رہا ہے۔ میں نے کہاکہ خود گور منت کی بھی بالسی ہے۔ کہاکہ تم غلط سمجھ ہو سے مرف اس وجہ سے کہ کسی نظام میں ندا ہم اہمیت حکمران کی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہماں سے اس کم س نظام کو وہ تعلیم دی تا

الغرض سے آسان جاہ کو جب فلعت وزارت عطا ہوا توہ ہی کومت خود مخاری کی ہوں میں منبلاتھے۔ نواب صاحب نہایت فاموش اور کم کو لکھے پڑسے نہ سے گر کمال درجہ کے صاحب قار و کمکین اور ہارعب داب اور سوائے فاص مصاحبین ورا ہا جا کہ کہال درجہ کے صاحب قار و کمکین اور ہارعب داب اور سوائے فاص مصاحبین ورا ہا جا کہ کہاں درجہ کے کسی کی تجال نہ تھی کہ ان سے بے تکلفانہ گفتگو کرے۔ جو تو اعدو مراسم در ہا راپنے جوائے عمدہ ہلک اوروزارت بناہ کے دیکھے ہوئے تھے اُن کے نمایت یا بند تھے سوائے ازیں کہ ان سے ملتے تھے مگر سربعبہ ازیں کہ ان سے ملتے تھے مگر سربعبہ ازیں کہ ان سے ملتے تھے مگر سربعبہ

سله فی اعتیقت بیجت لکی ا در غیر طلی کی اہل مدر کس کی پیدا کی ہو اُں ہے۔ نواب سالار دنگ اول کو اکس فرن سے شدید نفرت تھی۔ اسی فرق ہے معنی کی وجہ سے ریاست ہترین اُ دمیوں کی عذہ متدسے محروم رہی ا ور تر تی شکر سکی ۱۱

سفرولایت اس ریم کے بابند نمیں رہے اورایک سادی ڈپی کسی برخیم کے کبڑے کی گول
برسرا درسنیروانی در بر ور باروغ بر در بار بیں بلاقات کرنے تھے۔ بی عجب اس ریاست کی
قسمت کلی کہ بعد انتقال نواب لائی علی خاص کل وزرا رہا قت علمی وما دہ ہ انتظامی نہ ہونے کے
باعث سے محف شطریخ کے وزیر رہ گئے اور کل حل وعقد ریاست برست مقرین چھو ڈویا۔
سرا سان جا ہ بیں ایک خوبی صرف اس قدر تھی کہ سواے اپنے خاص شیروں کے دو سرے
عمدہ داریا معتمد بن وغیرہ کسی کو جہائت وخل در مقولات کی ندیئے تھے۔ دوسری صفت ان وزیرہ
و مگرا مرائے عظام میں بیر تھی کہ حضور برپاؤر کے بیٹے غیرخوا ہ اور و آجی جاں نتار سے اور کھی
ان کے ذہین و دماغ میں بیر تھی کہ حضور برپاؤر رکے بیٹے غیرخوا ہ اور و آجی جاں نتار سے اور کھی
ہوجائیں بلکا بی تھا دیا ست کی تھا پر خصر محصے تھے۔ میدر آبا و جوا نظر گیا۔ وسازی کے بات
ہوجائیں بلکا بی تھا دیا ست کی تھا پر خصر محصے تھے۔ میدر آبا و جوا نظر گیا۔ وسازی کے بات
ہرام مواس بین مطلق ان آ مراکی شرکت نہ تھی۔ بیر بلید الذہن سا وہ لوج اپنے اپنے معاملات خانوار الی اور وزم کی زندگی میں دوسر فرال کے حقاج سے۔

ا ورتربیت با نکتمی با وجدوعلم اور تجربه کی بے بعناعتی کے اپنے باوٹوالغرم ان اورخوداپنے فا ذانی و مش اور تربیت با نکتمی با وجدوعلم اور تجربه کی بے بعناعتی کے اپنے باوشاہ اور ریاست اورخوداپنے فا ذانی و قالر اور نام کا از حدایس اورخیال رکھتے ہے ۔۱۱

## مجه برمعلط كامقدمه

القصد وزرائے کو چک نے اپنی زور حکومت کے نشے میں صور آیز کو میرے کے مقدمیں اسیا بریشان کیا کہ وہ لینے بے گناہ وزیرسے بدول اور بنظن ہوگئے ۔ دو سری طرف ایک گروہ عہدہ داران کا اپنی من لفت میں الیما کھڑ کمیا جو نہایت دی علم وزی لیاقت سردو گرم زمانہ دیدہ رنج وراحتِ عالم جیدہ کسی کام میں نیک و بدصد تی وکذب کی پر وا نہ کرتے تھے ع

شرو "دع ماكنار" عانس شرو ما ماصفى مجس

اب ال حفرات نے ایک نهایت نازیبا بداخلاق وبد تهذیب مقد مرکواردیا
اور خو و توالگ ره کرتماشه و کیفے گئے اور محی خاند نستین ناکرده گناه کواس میں پینا
دیا - میں اس زمانه میں کیٹرالا ولا دھرف اپنی ما ہوار تنخواه پرگزران کرر ما تھا جو کیے
میرے میں نواب وزارت بیناه نے میرے ساتھ ازراه قدر دانی سلوک کیا تھا
وہ سب تعمیر مکان میں صرف کر حیکا تھا - روبیہ کی مدو تو ایک طوف ان حضرات
نے تعلیم قدرے می میری خاند نشنی کی حالت میں میری بهدر دی ظاہر نه کی ملکوات
میری این اینا علم تحریری خا میرکر حیکا تھا میرا فرص تھا کہ ایک لفظ کو میں نابت کے
اپنی صفائی کروں گرمیری نوش قسمتی سے میرے ایک نظاکو میں نابت کے
اپنی صفائی کروں گرمیری نوش قسمتی سے میرے ایک شاگرد کرشیدا میر ابن ایم
نواب سرفراز حسین خان فی الملک بها در نے بنظ قدر دوا فی اور بخیال خیر خوابی رہا
میری دست گیری مااکسی داتی غرض کے فرمائی - مقدمہ اس طرح شرفع ہوا کہ چوں کم

حضور ترنور في مقدمة عام كرنا نامطور قرايا لهذاصل مصنف ليني مترا نبكالي برتائم کیا گیا ۔ اور مشروسا نکٹ اول مدد کار رزیدنٹ فیصل کنندہ اس کے مقرر بموسے -کرنل دانر اور سٹر ٹمبلٹ دغیرہ حو موسج دہ وزارت کے مخالف سے اس نے مسٹر انجلو اورمشر نارٹین کونسل مدراس کومن جانب مترا بلوایا گریہ نہیں معالم کوکس کی خواہیں سے ملوایا ۔ گمان میہ ہے کہ اہل سازش نے دمہ داری اُن کے اخراعا کی بی ہوگی مرحب میرانام مقدمہ بن آیا تو بیسب حضرات گول ہو گئے گویا کہ اس مقدمه سے ان کو کوئی سرو کارہی نہ تھا ۔مشر انجلوا ورمشرنارٹن میرے یاس کئے یں نے اُن سے کما کہ مجمع میں اپنی مقدرت نہیں ہو کہ میں متھا ری فیس اور کل مقدمہ كا بار أنها سكون - يمكن بحركه بقورى ببت ردوقتاً فوقتاً مين تم كو ديتا رمول اوراس شقم مقدمه تمهاري كومشش كي معقول فقدر داني مثبرط امكان رياست سے كرادول كا اگریه شرط منطور ہے تو تم متراکی طرف سے عدالت جا با شرف کردو - چنا تحیہ ان دو نوں نے اس تسرط کو قبول کر لیا۔ نعتم واز حنگ بها در فورًا لکھنٹو بھونسیے تاکہ وہاں کے امرار اور خوش باش لوگول سے اپنا حیدرآبا دی اقتدار اور وقت باین کرکے اورآنیده فواند کا امید واریناکرسب مراد گواسی و لوائیں کی تعب نه تفاکه لکھنو <u>ے امرار خوشا مدور آمدے اور خوش ماش لوگ امید است دہ سے متا تر ہو طبتے</u>

مل یہ گورنت آف انڈیا سی مختلف پوسٹیل غدمات بر مامورد ہوا وراب دیاست بجو بال بی کونسل سکے رکن اول بی -

المنظم یه دو نون گریل وغیره دیگرانگلوانڈین کے ساتھ رہایت کے بیاسی معاملات یں دھیل رہو تھے المبلٹ ابتدار انری -اس گنگ با نکرکے امینٹ کی میٹیت سوحید آباد کے تقیمیدازاں اخبار صدر آباد کر آمکیل حاری کیا تقا -



نواب فخرالملک بهادر

اسى نئے مشر فارش اور آئیلونے مجمدے کہاکہ صل کامیابی لکھنو میں مقابلہ کرنے یر منحصرہے لهندا ہمارا و ہاں جا ناصرورہ ہے ہیں پریشیان ہواکہ یہ خرج عظیم میریس طرح برداشت کروں - اس حالتِ ما یوسی میں <sup>ا</sup>واب فخر الملک بہادر نے میری دشگیری کی آگ<sup>یم</sup> حسنور پر اور نے بھی میری امراد کا قصد فرا یا تھا گریس نے حسب رائے مسٹر تا آیر ہرسٹر مناسب نسبحها كه نام نامي واسم گرامي المخضرت اس كندست مقد متي شرمكي مهوبي براور خور د مرزا سا حدیبگ کومسٹر نا رٹن کے ساتھ روانہ کر دیا۔ لکھنوس حرف وقع کا سے مقدمہ حلا اور مسٹر ٹارٹن نے اور هم مجایا میں نے شاہے کہ اُس کی ایک کتاب مثل ما ول کسی طریعی انطبع نے تا لیف کی - خلاصہ ایں کہ فتح تواز حباک کو اوری سکست لكفتوسي ملى اوربها ك اصحاب حوش وخرقم عده شموت كساته والي أك -اب صفاتی کے گواہ میش مونے شروع ہوئے ۔ میں نے دوتین گواہ مکھٹوسے طلب کرکے بش كريم - اسى انتأيم يستبرا و وصف الله الله على الله الله على الله الله وعضب رزیرنٹ سے تھی حودر صل اس بنگامہ آرائی کے ذمیر دارتھے گرمجوسے نمایت احلاق کے ساتھ ملے -اور حالات مقدمہ سن کرمیرے ساتھ ٹری ہدردی ظا ہرکی اور اپنی غاص مهرماني كا اميد واركبيا ا وراشارهٌ وزير عظم اور بالحضوص وزرسائي كوچك سنة این نارضگی ظاہر کی ۔

## صورين ما صرائى اور تدوين أوان

حاصرماشي كاحكم فراياا وركل عرصند أتتين حبروقتاً فوقتاً وزرك كوچك به يخطاوز بر عظم صجا کرتے تھے مجھ ٹا چیز کے سپر د فرماکر اُن کے مصار ومفاد کی تنفیح کا حکمہ دیا او اب احکام شاہی برد وقدح جاری ہونے شروع ہوگئے - اُس وقت میں نے دہمیا کہ انتخارت مدولت واقبال نے تصمیم کل حل وعقد لینے دست مبارک ہیں لینے کا کرلیا اور نواب امير كبير سر خورت مير حاه مي آنح طنرت كورائے نيف مين مستعد بهو گئے - نواب فخرالملک فیرش نواب امیر که بریها در منطوص نیت معاملات کوستیمالنے کی کوشش کی ۔ اب وہ زمانہ اگیا کہ قانونئی سارک ہے تالیت کرنے کی صرورت ٹری ا ورمجه ناچیز سیجیدان کومکم دیا که ایک نظام سیاسی د Canstitution ر کانسٹی ٹیوشن) ریاست کا بہت جلد مرتب کیا جائے تاکہ آبیدہ کوئی از وزیر عظم تا او نی عهده داراینے فرائض منصبی کوسمجه کر دائره محدود سے قدم با هرنه کال<sup>سکے</sup> اوربيسازباز حوب بانتقال وزارت يناه طئ كير مواسه اس كاسترباب كياطك اس وقت مجه كو وه گفتگو با د آئى جو وزارت بنا ه سے ایک بار اس باب میں ہموئی تقی-واقعه برہے کہ راج گر دھاری بریث دعرف بنی راج نے جو بیٹ تمکن رایت ک ٹری بہو کتے تھے اور ڈو یوٹر تھی مبارک کے ہر کام میں دخیل تھے ایک کا رہا نہ برائے ساخت اورار اور مرتبیا رجاری کیا اور اشا دان فن کو به تلاش و ستحو حم کیا او جند نمونے مندوق اور تلوار وغیرہ کے وزارت بناہ کے سامنے بیش کئے لیکن جو مل حقیقت حال میر بح کراس زمانه میں اہل سازش نے معفور کر نور کی ذات مبارک مریمی حلی تسرف کردیا تھا اور گورنسن ؓ ان انڈیا کو یہ یا در کرانا جا ہا تھا کہ حصور سُر نور امور جہاں بانی سے بالکل عافل محل میں عیش دعشہ یں مصروف ہیں - ان کو لینے کھوئے ہوئے اقتدار سے , و ماہرہ حاصل کرنے میں پاس مک کا بھی حیال نہ را دیوارہ في مصور برزر كومتور و دياكه و اللطنت كي نظم ونس كي اللح اور المحكام ك طرف توجه و أي تيام بيد مرايا بنو وغرستا تصافحوه ي بياد ا

اس د و دمیں حاسوسی اور مخبری کا رور سے اور دنسی ریاستوں میں خود روسارتک اس ے دارے سے مفوظ نہیں ہیں مخبروں نے اس کا رخانہ کی اطلاع مرر بر دکو کردی كارغانه توبند ہوگیا گرفرد حرائم میں وزارت بناہ كى ايك مدا ور مٹرهگئى جس وقت میں وزيرا رسطو فطرت كي خدمت مين حاضر جوا تو فرا يا كرحب كيفي بي لوگ ناعا قبت الديش ہوں اور بدخواہ ریاست بنیں توغیرسے کیا گلہ ہوسکتا ہی۔ یہ اشارہ نواب امیکر ببراؤ ان کے مددگار کی طرف کرے فرایا" میں شکہ انگیز ات ہو کہ میں یہ کا رخانہ جاری کرکے برسش گورنٹ سے مقابلے کے مئے سامان جنگ تیا د کررہا ہوں - ایسے چھوٹ کارغانے میں کیاسا مان حباک تیار ہوسکتا ہے کہ ایک سلطنت عظیم سے مقابلہ کیا عاسک سی گرارش کی که ابل ملده تو رزیدنسی کا رسته بھی ہیں جائے اور نہ اُن بی ایسے کا مول كى صلاحيت ہوكسى بيرونى أدمى كاكام معلوم ہوتا سے فراياد كر بيرونى أدى ريا کے ملازم ہیں یارز ٹرنسی سے تعلق رکھتے ہیں اور کیا قوم وملت میں ہم سے عبدان یا ہمارے فوائدس ان کا فائدہ شامل بنیں ہے مگریہ آفت کچے ہما ہے بیمان میں ہے شاه طل الداران مي رفعام والمع وه دور كر روس مرس فراسي والكرزي سفارت بي بياه ليبتاس يا حضرت امير المونيين خليقة رسول رب لعالمين سلطان المغطم عیں سے نارون ہول خواہ امیر ہویا عرب سفارت دول اعنیا رمیں بیاہ گزیں ہوما ہے نہ عصبیت قوم ان میں ہے نہمیت ملت حالال کران ہی دوصفات برتر تی مخصر ہے ہم اچھے ہاری رفتا رگفتار دستار آھی۔ہاری زین ہارا اسمان ہاری ب موا الي يوصبين بوكه فردكوفردس كروه كوگروه سيصنم كرك قوم ي كيامتي و مک و بی پیدا کر دیتی هی اور حمیت ملت تو وه <u>شسه س</u>ے کدانسان ذات ومال واولاد

کھیرا*س برتصدق کر دیتاہے بیمی ہے مانا کہ ہما سے ہاں بی*ود و مہنو د و عبیا کی و ارسی ختلف مل وادیان کے لوگ کستے ہیں گر میمکن ہے کہ لیٹے مذہب برقائم لاکر عصبيت قوم يريضبوط رمس تاكه اعنيارك وست تردسي محفوظ موكر اين معاملات آيي بي في الركباكري مين نے عض كيا كه ترمت و تهذيب وتعليم توم حركا م فتوا کے دست قدرت میں ہی - میری اس عرض پر فرمایا کہ لیمی تو وہ امر ہے جس کو میں رو ر ا ہوں جوراہ میں اس وقت مجبورًا حل رہا ہوں اس کے نتائج دور و درا زمیں اور حیات سنتا رکا کوئی اعتبارتهیں بنیں معلوم کہ میرے بعد میرا عالتین کیا رہمستہ اصیار کرے اور اگر میں اپنی ولی ار زوکو توت سے فعل میں لاکوں توایک طرت تو الكرنزى شيرميرب سامن بشيابهواغرار باسب دوسرى طرف ميرب بمسراورهم تتب اور مقتررا رکان ریاست بن کوتم مترفین و نوص قوم سے نامزد کریتے ہووہ سراہ یں - اول تو وہ نفس بروری اور خو دغرضی میں مثلا میں اور نظیر ریائے عوام سے بهوست أي دوم حابل مطلق وأمنى محض فركض انساني سن او اقفت قوم وملت كالفاط بهی آن کی انت میں نہیں ہیں - سوم تم خود د سکیصتے ہو کہ میری مخالفت بر کمرب تہ ہیں اورمیرے دہن میں کوئی تدبیر اسی نیس ہو کہ ان کوراہ راست پر لاوں بجر ایس کہ جب محضور برنور الشرتبارك وتعالى ال كى عمردراز فرمائ عنان الطنت البين دست مبارک میں اور میں بھی زندہ رہوں تو لینے دل کی ہوس کا لول میں نے عرض كماككسى كا قول ہے كر م

درطلب مے کوشم اربائم زہے عروترت ورنہ یا بمسی من افتد بزرگاں رائیند

فرایاسی توس کرد ہا ہوں جبای نے دیکھا کرتیم کی تندیب میری دست قدر سے اسرے توسی نے ملک کے اس وامان اور طاہری انتظام ترقی محاصل وہد د فاتر ومحكمه حات شل ال وعدالت وكوتوالي وغيره كي طرف اپني توجه منه ول كي-اس کے بعد فرایا کہ اس کام کے واسطے محد کو دوآ دمی تحرب کا راور میرے بت ہی خيرخواه ملے ہيں - ہرانتظامي نقشہ جوتم ديجھتے ہوان ہي دو کا جمايا ہواہے ۔ ايک مولوی موسیدالدین خال د بلوی دوسرا (مین نام بول گیا شاید پین ج) فلال پارسی اور ان مکے ساتھ بریائے اطبیان الل بلدہ وعیب جو باین مولوی احد علی دفرزندرلوی کروی كوشربك كرديا اور فوجي انتظام تعيي نظم عبيت مولوى محمود كے سير دكر ديا سوا ك تو بنخ قصاف آیک نیا دوسرا استفاف کرخاننشین ہوگیا - دوصاحب قیدخانے یں زندگی سیرکر رہے ہیں ۔ ہیں نے جو صدرالمهامیاں قائم کیں اور انکم سِن ٹرکو محرتم الدوله وشهآب جنگ وشمشير حباك وستيرالدوله كوابيا شريك بنايا توميراسي قصدتھا کہ روز مرہ کی کا روائی کا ان کو تجربہ ہوجائے اور میں بھرصت لیے فراض کی طرف متوجہ ہوجا وُں ۔ ہیں ہیر چاہتا ہوں کہ ضا بطانظم دنسق جس کو انگریزی پر کا افتی ہے۔ Canstitution) کتے ہی سلف کے اصول ہے اورموجو اغراض کے مطابق تالیف کر دیا جا سے حس کی یا مبدی پرخلف محبور رہے گوا س میں حین شکلیں ہیں اول ایس کہ یا دشاہ کم سن اور میں محص قائم مقام ہول سی میری مالیف اورصرف میرے دستھ ہے اس کا اجرا اگر موالی توکہاں تک رعایا برایا پر میل اس کی فرعن ہوگی دوم این کرمیں نے ما ٹاکداس وقت بھی ایمانی اروصاحت ایت

الم مولوى امين الدين خال كے والد-

اورصا دق النيت لوگ مدد دسينے وليے مير كول سكتے ہیں مگر كہا وہ سب يک جمت ہوں کے یامحض ملا ومولوی قال اللہ و قال الرسول مرجھ کڑنے والے استہ و حدث كرمعنى بهناف والع بالسنة خاص فن كم مرعى بلادليل و مكر فنون سي بدر موس مح ما مع آومي كا دستياب موناجتني وتلاش يرشخصر اوراس كوعمر لوح اور صبرالويب وركارب اوراس وتت دواهم كام درش بي ايك صالط نظم ونسق ريك ترقى ملك واشحكام سلطنت دوم تعليم غصبيت وحميت ابل ملك بيفهت خوالتكم ہر اور ستم نقط ذات بار کات حضرت بندگان صنور پر نور ہر حواس ہفت خواں کو سطے کر سکتے ہے۔ دوسرون كي تقليد بريني نئ د فاتروم محكمه جابت قائم كرينه باحدد داران كالعنير وتهرل ايرب صرورت كشتيات احكام مارى كرف يااخراعات ورمرة يتحفيف كرنى الكانام نس ايستانين وعجم اگر سرتی او خورا و یا نیال کے جنگ مها در کی طرح دور میں واعتدال اسید مرتبین ل عاس نوسب امرین میری برائیس مجه کوان لوگوں کی صرورت نہیں ہو کہ کا مجول اور یونورسٹیوں کی ٹری ٹری ڈگریاں عال کرلیں اور انگلسٹان میں جاکرفیر الک وغیرمت کے رواج کے مراح بن کران صول کو ہما سے ہاں بالحاظ مناسبت و تصبیدگی جاری کریں اور اپنی حبیب بھر کر ریاست کی سچی خیرخو انہی اور ہما سے ساتھ وفاداری سیستننی برماسی برید عفائی کا مامد حدوث بهائی بر ملافطع تربد کیوں کڑھیک اسکتا ہے اور قطع برید کے واسطے ما دھو را و حبیبا کاریگرچاہے یا نیاحامه تبار کرنے کو اواضل و ٹوڈ رال در کاریں - اس سے بعد فرما ہا کہ ہیں تو

المسلم الموراكوريات بروده اور راج جنگ بهادر نبيال كم نامورا ورسالا رجنگ ول كيم عصر وريط مرح المرح وريط معرور يط مرح وريط مرح و مرح

سب کھ کردول گرندی ارکے شیرے عراف کامیرے یاس کیا علاج ہے۔ بالخصوص حب كو كى سولين ا جا ماسىم تومحه كونهايت تكليف موجاتي ہي ۔ بعدانتقال وزارت بناه مهارامه نرندرے اکثراس گفتگو کا تذکره موتا ریا گرصلًا دوب ف ان كو فرصت نه دى اور بالآخر أن كاكام مام كرديا يهي حال وا وزیر فرزند وزارت بناه کا ہوا۔ یہ ایک تارہ نو بہار گلاپ کا بھول تھے بارنگ وبوس كوابل سازش ظالموسف قرة كر تعينيك ديا خلاصداي كه حكم صادر جواكه نیں وزارت بنا ہ ا و ر راحہ نرندر کے خیالات کے مطابق ایک مسود ہ لکھ کرلاخطہ<sup>ر</sup> عالى مين ميش كرول -جينانحية حصّهُ أوّل قا نونحيه مبارك منظورا قدس بموكر والسطِّي طبع کے بھی گریائی وقت آلفا قًا ایک میرے مردگارنے بے میری اطلاع ایک معمولی قانونی فقرہ ہس شال کردیا وہ فقرہ کو باجا موارس مل کا پیوندمعلوم ہوئے نگا میں نے عرض کیا کہ اب توکل نسخ اس کے چیب سیکے میری یففلت معان فرائی جائے ۔ یہ بناوس قانو تخیر مبارک کی ہواب صرف ایک تک دریش وئی دہ یہ کہ بعید وفات وزارت یا ہ رز ٹیشی کا در براڑا ئی کے مرفول مین ال سازش کے واسط کیل گیا تھا اور جس نے بیلے رزید ٹے کا وں پر تبضہ کیا دی باری مے جاتا تھا اُس وقت کا تو بیسب وزر اے کومیک کی توڑ میوڈ کی طرف متوم تھے گرقا نونچ مبارک کے بعدسی کی وجم میری طرف مبدول ہو کی اور اسمی سرگوشیان بوس کراگر خلاف درآ مد قدیم مفنور پر نورنے منانِ مکومت ابنے دست قدرت میں لی اور وزارت کی خود مخماری کا فاتم کردیا تو پیرم اوگ تو

مل ایک صاحب جمیری ددگاری کے امیدوار تع کے خاتار م م افتار

محض شطرنج کے پیانے رہ جائیں گے اور یہ و قارا وراعتبار جوہم نے انگلبنڈ یک حاصل گیا ہویہ طالم سرورجنگ ع مالاازی گیا ہ ضعیف ایں گیاں نبود

شل نار عنکیوت ایک ہی ہاتھیں نبیت و نابو د کرنے گا۔ چنانچیر حیند بور میں جمدور مثل مشردٌ نال پ کەسترنىق كے بقول م سفيدىرىن كتھے جوانھيں حضرات كى مفار سے مازم ریاست ہوئے تھے وہ بھی شرک ریائے لیے محسین کے ہوگئے اور حید مفلوک الحال انگرزیمی جوملازم نهتے مگران ہی لوگوں کی سخا وت بر گرزان کرتے تھے ان مے ساتھ ہوگئے ۔اب لینے لینے مضامین احباروں ہیں سکلنے شروع ہوگئے اور رزیرنٹ پر قدیم بالیسی کے قائم رکھنے کے واسطے زور ڈالا گیا ۔ مجھ کو پھر اپنی مفاطت کی فکر کر نی ٹری میری خوش قسمتی سے مسٹر ملا و دن کسی خاص وج سے مہدی صن کے مقدمہ مرحوعہ میں میرے طرف دارہی کے بیں نے مصور را مر مشورہ دیا کہ اگر ج سے اہل سازش کے دام سی ایکے ہیں اور معلوب العصب ہیں مرصوران كوابيا ممنون احبان كربس اورامك خطصدرصوبه وارتفليم مهند كولكه <u>بھیے کہ تاکمیل قانونچۂ مبارک سٹر ملآؤڈن کا تیا دلہ نہ کیا جائے۔ یہ رائے </u> حصور میر تورن پیند فرما کی اور چند یوم کیواسطے ساز شوکل میرانجو بی مرکبا تا ہم مسٹر یلآؤڈن کے دل میں میری ماہت مخالفین کے اقوال نے گھر کرانیا تھا جو ہالآخر ظهور ميں آیا ۔

نی الحال حبب کدان مقرات نے دیکھا کدان کا افسوں مجھ برکا رگر نہ ہو اور موری میں شریک کیا۔ جناب بولانا مولوی مہری شریک کیا۔ جناب بولانا

نے میرے پاس ممول سے زیادہ آمد ورقت شروع کی اور میرے مکان کے غربیانہ مالات دیگھ گر کہ نہ جھاڑ ہے نہ فانوس نہ فرنجے نہ میز نہ کرسی نہ کو لچ بہت افسوں وہدر دی میری کم ستطاعتی اور بے بھناعتی پر نظام رکی اور میر ملاقات میں میری عولی حالت پر اور کرٹر ت اولا دکی بابت گفتگو کیا کرتے اور افسر حباک مہا در کی مثال دیا کرتے کہ کس طرح اُنھول نے اپنی دنیا کوسنجھا لاہے۔

الغرض ایک روزحب کرمی در دنقرس میں مبلا ایسا فرنش تھا کہ کروٹ بھی لینے کی مالت نہ تھی مرزا خصن فرسگ جو راز دارمولانا کے سے میرسے پاس ائے اس وقت مشرما لیربرسٹرمیرے یاس بیٹے ہوئے تھ مرزاصاحب نے محدسے کہاکہ تم سے تنہائی میں من چاہتا ہوں مسر بالمربیسن کر باہر جا بیٹے مرزا صاحب نے اول ہرطرف کے درواز، کمرے کے بندیکے اور میرے یاس بیٹے کرایک یوللی ال کیڑے میں لیٹی ہو تی حب سے کال کرمیرے سامنے رکھ دی میں نے کہا بہئی بیر کیا معاملہ ہے کہ دروازے بند کئے گئے اور یہ اور ٹلی کیسی ہے فرایا کھول کر دمکیر کیجے ۔ با وجو دیکہ میرا ہاتھ قابین تھامیں نے بشکل پڑلی کھولی ا میں بہت سے کھے نوٹوں کے بندھے ہوئے تھے میں ویکھ کر حیران رہ گیا اوراًن كى صورت دىجىنے لگا وہ بولے كەمولانات سلام كماہ اور كماہ كُر أب كى حاقت مدے گزرگئ آپ کی حالت سن کر نواب آسمان جاہ بہا در کو بہت افسوں ہو اس كورشوت ندسجي ملكه دوستا ندمخفه سمجيك اوركين بحين كتعليم ي صرف ليح نواب صاحب كايد عطية ب غرضانه بي به نه سمجة كه وه كونى كام آب سي كالناجا ې وه اوراپ اور مهمب خيرخواه جال تارحسور کړنورک ېې خوراسته آپ کې

این اگریرریاست کے واسط بہتر ہی تو ہم سب آپ کے شرک اور بین اور مددگا رہے گارست میں ہم سب کی غرض ایک ہونی چاسے اور وہ رسیس وریاست کی بہتری وخیرخواہی ہے ؟

ه و توبه تقرير الوريند نصيب كررسي على ا ورميرس دل و د ماغ كووه صدیمه بهویجا که فکروغور کی هبی حالت باتی نه رسی ایک حالت سجایه گی ۱ و رسرسمگی میں چت لیٹ گیا کہ بکا یک املاد علیی نے میری دسگیری فرمائی اور حباب میرومرشد رحمت الله تعالى كى توج ميرك كام أكى تعنى كاكي ميرسه دل مي القابواكم يانو ہں دہن مگدان سے نسر مکھے گئے ہوں گے اور ایک شخص غیرا ور امنی یہ نوٹ لایا ہج اور ال من میرے با توس رکھ نے اگر میں بھیردوں تو ہیو سیخے کا شوت ویاں کے اس کال بی سے لیکن بھرنے کا ثبوت میں کیا دے سکوں گا یہ خیاں استے ہی یں نے مرزاصاصب سے کما کہ فرا گئے وکتے دی س فرایا ہزار مرزار و میسے ہی نوت بن اور یه کد کرمی کو در کهات گئے اور گفت گئے اور یو تلی میں ما بدھ کر میرے تکیہ کے نیچے رکھ دیسے اس کے بعد انھوں نے مجھ کو مبارک باد دی اور کہا کہ اب آیے صور یر نورے یاس بی اور مولانا و اوال کے یاس کارریا ست عدہ طرز برد ونوں کے مشوره سے بطے گا میں نے جواب دیا کہ مولا ناکو میراسلام کمٹا اور یہ کہنا کہ روب یہ یں نے دکھ کئے گریں ہرگز ہرگز آپ کا ممنون نہیں ہوا میری مدت العمرک ملازمت من آباف ایسا دسته لگا دیا که اس کا دهونا میری قدرت سے یا ہرہ ابلیماللہ ای تشریف سے جائیے وہ یہ کتے ہوئے کہ واقعی مولا ناکا قول فیجے ہے کہ آپ کا نام د فترحمقا میں نمبراوں مید درج کمیا جائے روا نہ ہوگئے میں نے یا کمرصاحب کو اندر اللہ

وہ کوئی درخواست لائے تھے میں نے وہ درخواست اس بی وقت سمحوادی و یمراُن سے کُل عال مباین کر دیا اور یوٹلی بھی دکھا دی اُن کارنگ زرد پڑگیا او كهاكم مركب نومبارك باد 'اب تم كسي طرح نهيل يح سكة تم كو قو بايتر تك ند لكا لا تعاا در فرستا وه کو گھرسے ماہر رُکلوا دینا چاہئے تھا بیں سنے اُن سے اپنا نشامان كيا اوركهاكهميرى حالت وراسنيهل جائے قرمن يه رقم صور تر نوركو دركرديم بول وه ميرے بهتري كواه بوطائيل سي الفول كاك واقعي وبالمحارا ذبن أرا مرخردارخبردار امك من كي دير ندكرو اسي سوار موجا و توسيح مو ور دهرجاته ہے میں نے بالکی کے واسطے حکم ویا مالکی زینے کے ماس رکھی گئی بالمرصاحب اور میرے ملازمن مجرکو ملنگ سے اٹھاکر زمیز تک بے گئے تھے کرمیں ہیوش ہوگیا مجبورًا پیرمھے کو بلنگ براتا و یا اس عصر سیایفون گفتی می آلمرصاحب فی مناسی کا حواب و یا ا دحرسے عابدے کما کہ حکم قصائیم صدوریا باہے کہ سرورجنگ امبی فوراً حاضر مول نایت ضروری کام ہے بالمرصاحب نے کہا کہ سرور جنگ بہیش ٹرے ہوئے ہی ہوش میں آستے ہی ان کو اطلاع دی حائے گی خلاصہ ایں کر جب میں ہوش میں آیا تو مجه کو حکم اقد سنایا گیا میں نے نور اسلیفون دیا کہ اگر مکن ہوسکا توسہ برکو صافر ہوا ہوں گراس روز جانا نہ ہوا دوسرے روز صع کومیں نے خیال کیا کوس طح بن کے یہ بلامر ریسے ٹالوم**وت اس زند گ**ی سے بہترہے ۔ الغرض مصری خال وغیرہ نے مجھ کو الماكر مالكي من واال ديا - والوراق مناك بيوخ كر ملازمين فع محد كدكرسي رسماديا ا ور وہ کرسی بھل محل میں مندگان عالی کے کمرہ انس میں نے حاکر کرسی منا بڑگ کے مل منايت فيسن العرشيان ظم ميتاي مازم خي گره مي راكرت في

یاں رکھ دی ہی عرصہ میں حصور ٹر توریجی سرا مرہوئے اور میرسے حال زار کو دہلیمالیں فرما یا س نے عرص کمیا کہ فدوی کو خود صروری امرعرض کرنا ہے نیکن اوّل ارشاد ہوکر فدوی کوگس امرکے واسطے یاد فرمایا ہے ارشاد ہوا کہ بلا و ڈن صاحب کاخط آیا جاء کردنے کونس ( Cubinet Council ) کے چند طلیبوں یہ موجود رہا <u> چاہتے ہیں تاکہ ارکان کو طریق کارر وا ٹی اٹھی طرح سمجھا دیں ب</u>یبی فلا*ں روز* کی باریا لی<sup>س</sup> بھی ما ہدوات واقبال سے عرض کراچھا میں نے عرض کرا کہ بیر تو الدیشہ ناک بات ہے فرایاس زبانی اُن سے اوّاد کر حیا ہوں میں نے عرض کیا کہ اس سے انجام کار برغور قرآ اوّل تو مّلاً وون صاحب صدرتين بي بن كرسجيس كا ورا ركان سي كون لاكتّ على حال جیبا دلیرسے کدائن کی رائے سے اختلات کرے اور میرحب ان کا دل جاہے چائیں آن کو دوک کون سکتا ہے علا وہ اس کے یہ نظیر و وسرے رزیزنٹ کے واسطین جائے گی اور ایک عام عل می جائے گاکہ الگریزی حکومت قائم ہوگئی میشہرت آپ کے ا در بیش گورننٹ د ونوں کے حق میں مضر ہو گی کیچھ سوچ کر فراما یاں ٹھیک عرض کتے ہو حیاتی بیام تھی تنجلہ دیگرا مورکے باعث نارضگی مسٹر ملائوڈن ہوا - اس کے بعدیل ایناصندوقحیدمنگواما اور بیرٹلی دست استه نذر گرزانی فرمایا بیر کمیا ہے میں نے عرض کی پر نذر تبول فرما تى جائى و كول كرملا خطه فرماسية حصور تريونو راس كوكول كرنوث كنظ كنة اورم كو د ملي كئ مين في عرص كما كديد أى بزار مع نوث مجه كو نواب ا اسمان جاه مهادر وزیر عظم نے بطورانق مرعطا کئے ہیں جوں کہ میں اِس کاستی انہیں ہو مصوری نزرگزرانتا ہوں اور تمام و کمال قصر میں نے عرض کیا سنتے ہی ہیرہ مبارک مرح بوكباا ورعابدكو حكم دياكه شليفون في كراسان ماه كواهي ملاً وسي في الم

ا در پرض کیا کہ میرے حال ہر رحم فرمائیے اور میری عرض قبول فرمائیے اسمان جا اس قت نقط وزیر عظم بی نبیس بیل لک دکن عظم ریاست اصفیا در رشته دارشایی ہں اس وقت اپنی عرّت بجانے کے واسطے ال کو دس بس لاکھ رومیہ خرج کر دیا بڑی بات نہیں ہے علاوہ اس سے میں تنہا اورا دھرا کی گروہ دی علم ستعدیجاتے ر مالاک اسمان میں بیوند لکانے والئے اسمان جاہ کا کیچے نہ بگڑھے گا فدوی کی شات آمائے گی فرمایا محرکریا کمیا ما فیے ہیں نے عرض کمیا کہ یہ رقم ایک فاص غرض سے دی گئے ہے یعیٰ فدوی کوشش کر سے حضور میں اور اسمان جا ہیں اتحاد قائم کراہے اکہ وہ خود مختارا نہ حکومت برمثل سابق ما مور رہی اور احرائے قانونجے مبارک ہے گا ہوجائے۔فرمایک اسمان ماہ کی تو دمخماری گریا ال کاروں کی خود مخماری ہوئی میں نے کہا بین ک بعد انتقال وزارت بیاہ ان بی حضرات کا زورشور رہالیکن اگر حصور ایک عنایت نامه آسان حاه کے نام بالفاظ لطف وعنایت تحرمر فرادی تو اس میں بیا فائدہ ہوگا کہ میکل حضرات خواب عفلت میں بڑ کر حوجال مجھ رید دالاہے اس میں خود کھینس جائیں گے ۔ان حضرات کی جال یہ ہے کہ اس خیال سے کہ فدوی نے رشوت قبول کر بی ہے جیدروز میں لینے کل کام حب دل خواہ فدوی سے ذرامیر مسے پنہ کرکے بھر فدوی بر شرم رشوت لگاکر فدوی کا خاتمہ کردیں اگر حضور بھی ہی ر استداختی رفره اس که بیعنایت نامه صادر فرباکر اور چندا موران کے معروضات كصطابق منطور فراكران كو خواب عقلت ميں مبتلا ركھيں تو بہت طدلينے كھوت مبوئے كُنُوسِينَ آبِ غرق موجائين كے -فراياكة أسان جاه كو تومين النبنين ركھ سكتامين نے عض کیا کہ فدوی کے نزدیک تو وہ بے قصور ہیں اور اگر قصور وار ہی ہی تو

حندر وزیال فرمانے میں گیا ہرج ہے اور فد وی مشر ملا یو ڈن کو بھی اس رازیں شریک کرنا چاہ تاہے فرایا کہ ہاں دنکھئے وہ کہا مشورہ دسیتے ہیں ہیں وہاں سے رخصت موكراس مي حالت زارس رزيدنسي ميوي وه مي محمد كو ديم وكرا فسوس كرف سلَّے اور کہا کہ ایسی کمیا صرورت تھی کہ تم نے اس حالت میں میں کلیف کو اراکی میں نے تهم رام کهانی ان کو می سُنائی وه رُن کراکی مرتب کرسی بیسے بتیاب ہو کراٹھ کھڑے موس اور کہا کہ تم سے رقم رکھ لی میں نے کہا کہ بجزاس کے کیا جارہ تھا گروہ رقم میں نے حصور میں داخل کر دی تب وہ کرسی سراطیبان سے مبیعے اور کہا کہ مجا کولام ہے کمیں فورًا فار ان مس کوراورٹ کردول اور مربائش فورًا اسان ما وسے جواب طلب کریں میں نے کہا انھی ایک ہنگامہ بریا ہوجائے گا بلکہ روزمرہ کی کارروائی رہ جداب ک ان حضرات مے ہاتھیں ہے سدم وجائے گی میراحیال میں کو میدروزىد كسى درييهسے يه لوگ خو دالينے بيلو سي كر محمد بر رشوت سانى كى تىمت لگائيں گے اوراً ب كو اطلاع ديس محاس وقت أي مجوس جواب طلب كريس يرب حضرات الني كسرده عال بي حود ميس مائي گ حصور بر در مي آپ سے مسوره ليا طب ہی اگرا کی ماضر دردولت شاہی ہوں تواس کا تصفیہ ہو جائے میں یہ باتیں کرہی رہا تھاکہ کرنل نیول سرمسکر فوج با قاعدہ بھی آ گئے اور اُکھول نے یہ خبر سائی که مولوی مهدی علی نے اُن کو بھی اور اُن کے ذریعہ سے مشر نارین و آلیلو كويمي رام كرياحا ما اورمعتديه رقم كانام ليا مرسي تع بهي ان كوصات جواب ديرا يُسَن كراب مسر للاوردن عامد على البر الوكة اوركماك بائي حوو"د gove إن سب كوي الني ملى جائب اور مجمع الكرتم حابو اورسر بائنس عص كروكاي

کی القات میں اس کا تصفیہ ہونا ضرورہ سے میں سی حالت زار میں بھر ڈیو طرحی مبارک واس آیا اورکل حال عرض کرے مشر ملیا وڈن کوکل کی ملاقات کے واسطے لکھیا لبعدازان اطمینان سے میں گھرواس آیا دوسرے دن بندگان عالی اور رزید نظ کے باہم مشورہ میں ہی رائے قرار مائی کہ نی انحال خاموش رمہا جاہے ۔ حصور ریاد فعنایت نامه بالفاظ مراحم قدیم محکوف واس نے بدرای جو بدار وزیرظم کے ہاس بھجوا دیا۔ اب مولوی ہمدی علی بھی جزمیم فاندنٹین بنے بنٹیے ہوئے تھے مثیر فاص وزیر عظم بن سکے اور مجھ برمناسب اور عیرمناسب فرمانشوں کی بوجھار ہونے لگی سے بھی حید معروصات کی منظوریاں حاصل کرے ان گر کان ماراں دیدہ کو پورائقین دلا دیا کرمیں یہ رقم مضم کر مبلیقا ہوں ۔ فتح نواز جنگ نے بغلیں جائیں کہ اب مجھ کو کون کھال سکتا ہے اور ہے صبری کی حالت میں پیکا یک مسٹر ملا یُوڈن کو مقط لكه صبحاكة مسرور حناك ف وعب ناجاً مزرد ال كرامك لاكدر وبيه بسراسان عادس وصو کیاہے۔مشر ملائوڈن نے شاہ و وزیر دونوں کو بزور تحریرکما کرمبرور حنگ سے فورا جواب طلب كياجائه اورجولوك اس شرمناك معامله بي شربك بهول ان كامبي بيان فلم مبدكركے ميرے إس صحياحات -مولوى مدى على بريشان حال ميرے إس ك اوركهاكه تم صاف انكاركر دوميس في كهاكهي اصان فراموش نبيس بور نواصلحب سنے مجھ کو بیر رقم میرے بچوں کی تعلیم کے واسطے عنایت فرمائی میں علانیہ ہس کا تسکریسے اداكرما جا ستا ہوں بلكہ لا كه روبيه ميں سے جومبيں ہزار كم ہي ميں وہ بعي وصول كرنا جام تا هوں وہ بویے ایک سید کا ٹون ناحق تمقاری گردن پر مہو گا ۔می*ں کچھ کھا کرسو ر*مولگا مل أنى برار كلدارك الك لاكه ما لى سحية -

میں نے کہا کہ سیّد تو زمانہ علی مرضی علیہ السلام کے وقت سے مطلوم اورشہ یہ ہوتے چلے آئے ہیں یہ تو آپ کا ور تہ ہے جیٹم گرِآب ہو کر کہا کہ تم کو تنہیں سو تھی ہے اور میں اور کا ور تہ کہ واقعات میرا کام تمام ہور ہا ہے میں نے کہا مولانا میں ہر گر انکا رنہ کر و ل گااور کُل واقعات لکھ بھی ں گا -

اُن کے بعد مولوی محرص کی کی رکن کین گروہ مخالف میرے یاس کے اور کہا کہ تم كو نواب وقارالًا مرائع كلاياس مير سائق عاو نواب وزير عظم هي موجود بين في بدريي سليفون تصور مرفورس احارت عصل كي اوران كسائه موليا- وبال ايك نهنگامهٔ رقص وسرو د بريا تها لوليان شوخ حيثم بيرى تمثال گروه گروه جوق بُون اہل حلیسہ کی تاک میں خواماں خراماں ہرطرف بھر رہی تعیین گویا بڑیان حال کہہ رہی تعییلی<sup>نہ ہ</sup> بياكه قاعدة أسمال بكرد اليم قصّا بكر دشي رطل كرال بكرد أيم تهيم شرم بركيو وما بهم آوزيم بتوضي كرنخ اخترال بكردايم نواب وقارالامرام حيوكو ايك كمره مين علنجده ك كئ اور يوجياك آپ كوكت روبیہ مولوی مهدی علی نے دئے میں شے جواب دیا کہ مولوی مهدی علی نے محد کو ایک کوڑی میں نہیں دی البتہ مرراغض قرعلی بیگ مختار شاہ عبدالرحیم نے مجھ کو نواب ''سمان ماہ کی طرف سے اتنی ہزار کے نوٹ فی نوٹ میزار روہیہ ہے' میں اس پر مولوی محرصدین نے قبقہ ارا اور کہا کہ میں ہزار جباب مولا ناکھا گئے میں نے بوا دیا کر نواب آسان جاه بها در کی فیاصی سے سرکہ و مد فائدہ اٹھا رہاہے اگر مولوی مهدى على في كير فائدة المايا توكيا تعجب سب مكر مراحق مجه كو ملنا عاسي حب نواب ، مکے دفتر میں میرے نام ایک لاکھ در ح سوئے ہیں تو باقی بہیں ہزار عنایت



نواب سر وقار الامراء بها در



فرطنے جائیں۔ نواب و قارالاً مرانے فرایا کہ آپ کے ساتھ ہم لوگ بہت کچے سالوک کرنے و اسلے ہیں لاکھ میں منزار کی کریا جاتی ہے۔ نواب و قارالاً مرا اور مولوی محرصدت میں قرار مایا کہ میں منزار مولوی ہمدی علی سے واپس سے کر بھی کو نے جائیں ہی تر اس تر ا پر کہ ہیں مشر ملا کو ڈن کے جواب ہیں صاف انکار کردوں اور اس قعد کو آگے نہے نہے دول ہیں سے کہا کہ یہ قعتہ تو آپ کے مثیروں نے آگے بڑھا دیا ہے ہیں ہی قت کاس غاموش رہا لیکن اب جول کر افتا روا نہ ہوگیا ہے تو ہیں ہر گر انکار نہ کو رک گئے۔ آپ اپنی صفائی میں طرح دل جائے کر ایسے ۔

سیسب گفتگوس نے پھر بروقت بار ما بی حضور پر نورسے عرض کردی ارتباد
فرامایکہ آپ کچیے بروا نہ کیجے اور واقعات لکھ دیجے بیں نے عرض کیا کہ واقعات
تومیرے پاس بہتے ہی سے فلمبند میں مگر ہے کل بہا نات حضور کے پاس داخل ہوئے
جائمی اور حضور ہی اس کا فیصلہ فرائیں بین کلم اقدس بام وزیر عظم شرف صدو
پائے کہ وہ بینے اور دیگر ا بلکا رول سے بیانات فلال تابیخ تک حضور میں وائل
کریں اور حضور ان بہا نات کی بابت ووست نہ مشورہ مشر ملا وڈن سے لیں ۔ ارشاد
موائھیک ہی آپ احکام شام مرآسمان جاہ جاری کردیے اس برجو غدر ا ملکالن
موائھیک ہی آپ احکام شام مرآسمان جاہ جاری کردیے اس برجو غدر ا ملکالن
ریاست میں مجا اس کی تفصل کھنی فضول ہی سوائے علائد روزگا رمولانائے مکڑم
نواب میں الملک مدی علی خال بہا در کے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
نواب میں الملک مدی علی خال بہا در کے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
نواب میں الملک مدی علی خال بہا در رہے اور سب کے حواس باختہ ہوگئے لیکن
اور مسٹر ملائو ڈن کو معلوم نہ ہوجاتے تو جھ کو کہیں شنہ دکھانے کو طبیعی نہ دہتی۔

سل یہ جواب حید را با دمیں قدمفید نہ ہوا مگر ماہر اس جواب سے باعث وہ بڑے بڑے صاحبا لامرحکام ربقیہ فرٹ بیر نور کیا دہ

جواب ان کامخصر می تھا کہ سلمہ اور انے دربابکا دستوریہ ہوکہ رئیس اور باوشاہ کے گرد و نواج سے نوگوں کو امرائے عظام العام واکرام سے سرفرا زفر مات ہے ہیں تاکہ اُن کی عازی اور بدگو کی سے محفوظ رہیں ورلئے ازیں حاضر باشان خلوت ہجائیت تاہی خود ننظر ومتو تع اسیسے الغامات کے ہواکرتے ہیں اور رئیس و بادشاہ کو کوئی شاہی خود ننظر ومتو تع اسیسے الغامات کے ہواکرتے ہیں اور رئیس و بادشاہ کو کوئی اور اُس بار بی بینس ہواکر تا اسی طرح کے جندا مور نی برائت ہیں تحریر کے کھاکہ سرور دنگ بہا ور کو بھی یہ رقم حب وستور قدیم دی گئی ہے برائت ہیں تحریر کے کھاکہ سرور دنگ بہا ور کو بھی یہ رقم حب وستور قدیم دی گئی ہے برائت ہیں تحریر کے کھاکہ مرور دک اور ایک سید کا خون ناحق اپنی گردن برمت کے کہا ہے اور اُن کی تحریر کے کو اور اور ایس ارش کی ہو کہ جو جا ہے ہیں کہ ایک ہا تھ ہیں ہم سب کا وارا میا را اُن کی تعل و فطرت کی بہت کرنے کی اور کہا کہ ع

اقرار توسع أيسك أكارست طاهر

 تعلیم مندیعنی واب گور نرجبزل وائسرائے بہا در کولکھا گیا کہ سم مرحدا فغانشان کے انتظامی اخراجات کے واسطے اس قدر رقم بیش کش کرتے ہی اس را زست صرف دو بيرو في شخص واقعت تھے ايک نواب محسٰ الماک د وسرے مسٹر فردو کجی زمن کو نوا مجس الملک نے اپنی واتی اغراض سے واسطے کرنل مارشل کے اِس مقررکراتھا) چنانچ کورنت آن انڈیانے بجائے نقد لماد کے فوجی امراد قبول کرل اور اس کا نام امیرل سروس فورس رکھاگیا مگریہ فاک بازی گراپنی رفتارے کیا بازآ تا تھا۔ نواپ وقارالملك مولوى شتاق صبين عال بها در شفي البيشي زمانة حكومت مين بيلا كام يه كمياكه كرنل صاحب كو انگشت ششم قرار شيم كرريل پرسوار كرد ما - مسردار عربه الحق كم سالهائد درارسي قيب قرارج ملك معفى الومرموند النكوشي وكالمائية فوربالآخربي كرمول كينجريناك كي عنه وسب كهير موا مكررياست مير ما عظيم شركها اورور رسائه كومار ، كي بمّتِ عالى اد صرمصروف بهولى كه إلى ماعظيم سے رمايت كو بجالانيا جائے - گر راسته فلط چلے - ولیرانہ ایکارے حوص گورنشٹ کے ہرتقاعت پر ہاں جی ہا رجی كنت اورمعامله كورهسيل مس داست جات تصح بهان كس كرمسر ملاؤد ل كاحديدهار اكيا اوروزارت درهم برهم بهوكئ اورا دهر كورنمنط أفت اندياكو لالهي مال جي کی روش برغصد اگیا اور اخیر مراسلات ال کے یہ آئے کہ آپ خود تو مانی مبانی اس فوج کے قیام کے ہوئے اور دیگر دیاست ہائے آفلیم سندسنے بیش قدی کرے فوجیں مرتب کرنس مگراب ہا رہی ہا ں جی کہتے ہوئے <del>سے بیجے</del> رہ گئے اوراب تک کوئی کارروا کی نہیں کی گئی لہذاصدرصوں دار اقلیم مند ندات خود حيدراً با دسي اكراس ليت ولعل كوختم كريسية مي -ان مراسلات كوان حضرات

اور نواب وقارالا مرا وزبرا فواج في عيباركها تها اور صور برنوركواس كي اللاع مجي مذهبي ا تَفَا قَا مُسْسِطًا يُورِّن فِي اس كَا ذَكْرِ مُصِّب كِيا اوركما كه ميں ووستا مذكها موں كه مزياً من علمه اس كافيصله فرما ديس كب مك يه مؤمّا رب كاكه بها ري رمايست بهت برمي بولهذا مم ايني قدرومنزلت کے موافق افواج دیں گے اوراس کے واسطے ہاری ہالی حالت اس وتت مناسب ہمیں ہے گورنٹ انٹیا ایک طرن ہوم گورنٹ ابصبر نہیں کرسکتی اوراد رواندواو حِوَّا رہے ہیں وہ بہت نا رہنی کی حالت ہیں ارہے ہیں بہترہے کہ منرہائنس ایما ملہ کو أن كي آن ي المنتاب المراجي اور تعور كي المراجي کر دیں ۔ ہیں۔ نے کہا کہ مِنر نائٹن کومطلق اس کا علم نہیں ہے ہیں اس کی سل ننگوا کرمفصلت المل خطرًا قدس ميں مين كروں كا اوراس كے بعد آپ كواطلاع دوں گا۔ چنانچ مسل طلب كركے كل كيفِيت، الاحظرُا قدس مين مين كي - فرايا مسسرٌ ملا وُ دُّن كوكل الالويس خوداس معامله كوط كردول كالمسطر ملا وَدِّن نے يه رائے دى كه بور ائنساس دفت سولم سوسوار تم كوغات فرا ئیں ا دراج ہی اس مضمون کا خطامجھ کو لکھ بھیس۔ سرور جاگ نے بڑی خیرخدا ہی کی ہے۔ اس معاملہ ہے ہیں کومطلع کر دیا ورنہ لارڈ لینڈ ڈا وُن معلوم نہیں کیا رہے۔ رزیزن کے جانے کے بعد مجھ کو ارمٹ د ہوا کہ اس ضمون کا خط منظر بلا وَ ڈن کونورا کھیجو ۔ یس کرمبرے ہوش آڑگے اور عرض کیا کہ سولہ سوسوار کے بار کاتحل ریاست میں طال نہیں ہے۔ ا در بھرآن کی ترمتیب و تہذیب گورنمنٹ کرے گی کنٹخنٹ کی مثال سامنے موجود ہے امپرل بیا نہ پر ریوفیج مرتب ہوگ۔ فرمایا ا ب میں افرار کر چکیا ہوں اس مضمون کاخط میرے ملافظہ ين من الله المعالم المعالم الله المعالم المعالم المعالم على المعالم ال ٹیکا میرے اتھے برگے گاتمام شب مجھ کو نیندنیس آئی اس حالت الوسی میں میرے بیروم

رحمة الله تعالى ورا ما ونيس في ميري وستكيري فرائي ا ورُضمون خط كاخود تخو د ميري ازن مي آگي ميں نے قوراً الله كرمضمون كوفلميند كرايا اوراب الام سے سور ہا صبح كو ہن نے مسوده لكه كريوقت باريابي ملاحظه الدرسس من يش كيا ا درع ص كيا كه حصوراك ايك الفطائل بغدر را ملی فرایایں نے پڑھ لیا مفنون ٹلیک ہے اور اس پر دشخط فرانے گئے س عِصْ كِياكُه يَهُسودَه بِينِ صاف كريك مِينْ كرون كالمَرَّرُ اللهِ بار المررَّ عنوراس كو الاحظم فرالیں۔ ووبارہ اس کو مڑھ کر فرایا سب شیک ہے۔ آپ صاف کرکے بیش کریں. میں نے اسی وقت اس کوصاف کیا اور شخط مبارک عال کرکے خود اس کو مسٹر الا و دن کے یاس ہے گیا ۔ آنوں نے اس خطاکو ٹر ھاکہا میراٹ کر موض کروٹیا ہیں اس خطاکو آج ہی روانه کريديتيا ہوں- ہيں نے کہا گريں ہے جا شا ہوں که آپ مکرراس خط کو پڑھيا ہيں- ہيں ا كونيد ادمى مون اورمعامله بيت براس - آهنون في دوباره أس كوير مركما كانتين كرگورنسط أن انڈيا كى طرف سے بڑامٹ كريداس خطاكا آئے گا اورلا رڈ ليند ﴿ وَاوُن كَا نار اپنی مبترل مرخوث نودی مروجائے گی میں طبینان کے ساتھ وہاں سے واہی آیا اور اب لار دلیند قرا کرن می آبہو سیتے معمول طیا رہاں آن کی آوٹھگت کی کُسکین جن کی میں اب لار دلیند قرا کرن می آبہو سیتے معمول طیا رہاں آن کی آوٹھگت کی کُسکین جن کی میں یے کارہے۔ ٹنا ہی دعوت کل بیرون کے قصر میں ہوئی۔ میری ہمشیہ کی عادت تھی کہ دعوت پاک وغيره تقرمون بين شركب توريباتها الرالگ تعلك حتى كه ذريس من منطقيتاتها - حيا محيسة بن فضل محل کے چوترے بیر جانما زیجا کراپنی نا زعتا ۱ وروخا کفٹ میں مصروف رہا۔ و ہا ل ان کمبی چیر می ایسی برانے کا اللہ اسے نے دی اوراینی پالسی برانے کا اعلا کر دیا بعنی به کداب کاب براے نام تو د بیان راست در منه سالا رخبگ عظم کے وقت کے الک<sup>ار</sup> امن دا مان رمایست کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اور ذات مقدس حفور برنور کی دورسے

پوجا ہواکرتی تھی میکن اب چوں کہ ہز ہا کمش بزات مقدس کار د مار ریاست کی طرف متوج ہوئے ہیں ا در جدیداننظا مات بمبتور کہ رزیڈنٹ کر رہتے ہیں دغیرہ وغیرہ لمذا دلوان ا درجدہ ارو کی خود مختاری و ذمہ داری امن وا مان کو توڑ دیا۔

بعد ختم ڈنر وغیرہ حضور بر نور مع چند مصاحبین فرحان دخندان افضل محل میں تشریف لائے اور سچوں کرمیں نا ذمین شغول تھا میرے لیس بنیت با نشطار ختم نماز کھڑے ہوگئے جھکو ملا تشریف آ ورک کا مذہوا حب بین نے سجدہ سے سرا تھا با اور سلام بھیرا اور انھیں دکھیا تو کھرا کر آ تھ کھڑا ہوا بخو دحصنور تر بندر اور کل صاضر با شوں نے مجاکو مبارک با ددی اور روائسرائے کے تفظ '' فری مہند'' کا خردہ سے نایا۔

## مسئل تبديل فرارت

اب صرف بندل وزارت کا مسئل در بین ریا گروه دقین اورد شواریان جونوا برید و فرید بینی از ادی رائی جونوا برید و فری بینی از ادی رائی بوج نوا برید موقون کرد نے کے وقت بین ایس برحی برا می برطی برا می از از موج کردیا کر اس برطی کئی اور در استه صاف بوگیا و اور میر طیا و فران شروع کردیا کر اس میں دیر لگانے سے اندیشہ فقف این کا ہے معفور سرا سمان جاہ کو بیر معمد علی بنا ور در نوون کر دیں حضور پر فرد نے جھے حکم دیا کہ میں ہرا میر دربار کی رفتا روجان میا و اس میں اور مین کر دیں ۔ حضور پر فرد نے بھے حکم دیا کہ میں ہرا میر دربار کی رفتا روجان میل و ایا قدمی کی بابت اپنی کی بین کروں ۔ جنا بی بی بیا میں کرویا اور وی کی کی کی بیت میں کرویا اور وی کی کا کہ بیت میں کرویا اور وی کی کا کہ بیت میں میں کرویا اور وی کی کہ بیت میں میں برا میں کرسکا ۔ افتا روبرست مختا رہے میں طام رہیں کرسکا ۔ افتا روبرست مختا رہے میں طام رہیں سوا سے ایم کرم رہیا در سب

موجرده امرا برابرین کچر آردو تحریر سکتے پی لیکن چوں کر قانو نچر مبارک اب جاری ہوگیا ہے
ان کی کم لیا قتی جندا ن نقصان دہ نہ ہوگی اور زیا رہ ترا مرباعث اطبینان یہ ہے کہ یہ بسائرا
کر مب خوش باش اہل لبرہ جہ ہود وجہ مان سب ہے وفا دا را ورجاں نثار اور خرفواہ رہا ہیں اب تک جو ہنگا مدا را ک رہی ہے دہ صرف عہدہ دا رول کی طمع حکومت وخو دخراری کی
د جب کا انساد قانونچ مبارک نے کر دیا ہے اور ایڈرہ مبی حب صرورت
صفور پر نور اُن کے ہاتھ یا وک با ندھ سے جس

ملہ ایک ایک ایک ایک ایک ارشاد فرایا تھا کہ میں نے ایک شیر ڈیوڑ می میں مجھا رکھا ہوا س پر نام نگار صاحبے ا خیار دہل میں جبیرا یا کہ پیشیرمردم خوار ہوا س کو گو ایسے ان ا چاہیے ً 11

لا کو روسیب کروشوت نرکورہ صدر کی بات ہوجیاتھا کراب سیمیور کے امی ایک رکن دارالعوام سری گردن زونی کے واسط مقرر کئے گئے۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ کورٹنظ فالع اس کی دا د فرما یہ نمیس منتی تو اس نے پارلیمنٹ میں میری سبت سوالات بیش کے اور گورمنٹ آٹ انڈیاسے کا غذات آسی ایک لاکھ کی رشوت کے شعلی طلب کرائے گر اسکیت کھائی کہ بچراس نے میرا نام بھی مزلیا۔ انگلستان کے معتبراخبار دِں میں بھی بہت کیے غل مجایا" گرکو اُنتج برا مرنم وا وجربیفی کرسوائ گال گلوچ کے کو اُن عاص جرم مجرر نا کاسکے جب برطرت سے ایوس ہو گئے تو اعوں نے سیدھا رہستہ اختیار کیا اور رز ڈرٹ کو مجهسے بذطن کرنا نشروع کیا ا وراس کولفتین دلا یا کہیں ایک خودغرض حکومت کاطام و اور بازاری آ دمی بور اورامرائے رماست ایسے گم نام خاندان اور بازاری آ و می کور حصور پر فررسے ہاس بارسوخ دیکینا ہیندائیں کرتے اوراب اکم لیا قت ہوں کربہت ریا ہے۔ لنقصان بهونجا دول گا- گرحوی که مطر ال<u>ا و گرن</u> کو تبدل وزارت بر براا مرارتها اوروه میر کام مجه سے لینا چاہتے تھے اور حس طرح مولوی مشتاق حمین وہمدی حن د مولوی ہمدی علی کو أنفول ف تكلوا يا اب وه سراسان حاه كوفيرت وزارت س على كرانا جائة تص مجه فاہرداری برستے رہے۔ ہیںنے برسب کیفیت حضور پر نورے وض کرکے درخواست مین کی کرچیں کرحضور نے قانونچہ جاری فرما ریا ہے اب مجھ کو اجازت فانٹینی کی طاہ ورىنىمىرى حالت مهارا جېزىزرا ورىزاب درىرىيى لائى علىخال سى برتر بوگ - فرايا

مله مثلاً ایک الزام میقاکه ایک مغرز نبدورکن خالم ان را جرشیوراج کو بدبرطرنی کبتان بوکارک نبطام خالم جاگیات نواب و زارت نبا د مروم برمغرر کمیا تقا اس کے متعلق آنگیزیٹر کے اجاریں یہ جیاب ویا کر نیخس روز کا بھتیجا ہے اس معزز مبدو کا نام للسا پرششا دتھا ۱۲

ت تبدّل وزارت میں جرد بر مگی اس واسطے آپ تنگسته خاطر ہو گئے ہیں آج میں حکم جاری کردشا ہو گرمیں اسٹش ویتے میں ہوں کہ سرآسان جا ہ کے بعد کس کونا مزد کروں۔ میں نے وخر کہا کم تبدّل وزارت سے ندوی کو کو لُ فائرہ نہ ہو گا علا وہ اس کے بیں نواب اُسمان جا ہ کو لیقصو محض بمجتنا ہوں قبرہ ایک امیراین امیرسا دہ لوح اہل دنیاک مکارلیوں سے ناواقف لینے مشيروں كى رائے برايك فعل كرگئے يہ سے كاحفور حتى ذون ميں ان كوامير سے فقير نباسك ہیں گر ہارشا ہوں کے دربار کی رونی امرائے عظام سے ہواکرتی ہے اوررعثِ داشاہی اور خطمت جلال میں لینے امراسے ہوا کرتی ہے اور نہی امپر نیٹٹ ونیاہ و زور ہا رو سئے با دشاہاں ورؤسا ہوتے ہیں کہ وقت برجاں نثاری کرنے کوستعد موصلتے ہیں ان کے بگاڑد پینے ہیں واقعی قریت ریاست نہ فقط کم ملکہ ہالک حاتی رہتی ہے۔ با دشا ہ ستم نبا رہتا ہج ا وربه ا مراستهم کے ام سے ہمات عظی سرکرلیا کرتے ہیں جنا کیہ مجھکواس وقت ایک حکامت یا وا کی کرمرر حروط میڈ کے وقت میں وزارت نیا ہنے مجھسے فروائش کی کرمس حرات کے ساتھ مررجيرة ميزت كفتكوك ان كي فيالات ك ترديد كرون ا ورمجست كها كراب كو دركس كا ہر جب مک میں زیرہ ہول آپ کو نفصال ہنیں ہم پر پنج سکتا ۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ لقالے آپ کی وات بابرکات کوقائم و دائم رکھے مجھکوکسی کا بھی ڈرینیں ہے مگر کلام کی وقعت کلام کرنے والے کی وقعت پر تخصر ہے میں ایک اولی آ دمی صرف شاگر وحصور کر نورکا ہو میرے کلامیں وقعت ر زیڈنٹ کےسامنے کیا ہو گئی بیعا مانعلیمی ہنسے اگرائے خودا<sup>ں</sup> معامله كوما لمشافه فصيل فرائيس توبهتر وكاك اس برفرايا كه آب نے وہ شل بنس سنى كرئ نام تم ہ ازر ستم '' اوروہ بیہ ہے کہ ایک روزر ستم اپنی جوا سڑنگا رڈھال تلوار سریا نے رکھے ہوگے تَبْكُلُ مِين سُور ما تَمَّا اتَّفَا قَا َّايِك كَمُوْارِد بِها تَنْ أَنْ دمى اسْ طرف ٱلْحُلا - حِوا م زبُكا ردُها لَ أوا

رتم کے سریانے سے گھیدٹ کرنے چلارستم کی اُنگو کھل گئی اوراس کے بیچے دوڑا اور کیارا كرفيرتوسى ستم أبيونجا واس كنوار الفيج بيصدائن توبينك كريحاك كياء اب اكرحفور کی صلحت اسی میں ہے کہ وزارت تبدیل کی جائے تومرضی مول اڑ ممہا ول ۔ فرمایا کم بحفكوا صرارنسي سے مگرمشر الم يُورِّن تقاصا كررہ ين درمروقت وقارا لا مراكانا م اله ہیں۔وقارالا ملے سے تو ہزار درجہ آسان جاہ ہنرہیں بیں نے عوض کیاجس کو تبایا جا ہے د ہی سہاگن موے '۔ فرمایاتم ایک گفتگوم طریقی وڈن سے کرلو۔اس سے بعد جو شامب ہوگا كرابيا جائے گاييں نے وص كياكر حضورانك عنايت نام مسٹر بلا وُوٹن كے نام محكون يت فرماي جس کے ذریعے سے فددی گفتگو کرے ورن کوئی نتیج مترت نا ہوگا جینانچ حنور مریورنے اسى ونت اليني خيا لات لكه كر مجكوعطا فرمائے اورارٹ وفرا ياكه ان كے مطابق أي خط لك*وكرلايئة مين وتتخط كر*دتيا مو*ن -خلاصه اس خط كاير تعاكه نجو كو* وقارالا مراسے كو ك<sup>و أ</sup>مير ہتری کی نہیں ہے میں اس خط کو بے کرر زیڈنٹ کے پاس گیا اور ٹری دیرتک ردّوقیح ہوتی رہی میسٹر ملایو ک<sup>ی</sup>ن نے بیرکها کہ سراسان جاہ سے جرم صادر موا ہوا روجرم ایی خد ہ نهیں ر *دسکتا ۱ ورو* قارا لا مرا ایک جوان آ دمی وجهیه و خوبصورت ا وراسمان جا ه کی شرکت<sup>یں</sup> أتتفامي تجربه عال كئے ببوت میں نواب امركبراب باسط بوگے باررياستاً عانيس ا ورفخرا لملك مرائے بانتگا ه میں سے نہیں بی غلاصرای كر دوسے روزمشر الماؤون بارباب مبوئے اور نواب وقارا لامرا کی قیمت بازی ہے گئی حصنور میر نورنے مجسے ارتبار فرطا كرتم حيْد شرا كُط نواب وقارالا مراس لكموالا وُ-اس كم بعدْ لعت وزارت ان كوعطا بود ا ورجب تک وہ فقط منصوانہ کارفودست اداکرتے رہیں جنانچ میں نے وہ تراکط نوا ب دخارالا مراسے لکھواکر پیشن کردیئے اوروہ منصرانہ وزیرمقرر ہوگئے۔ اس کے بعدی

حضور برنوران کے سقال کی بات وصد درا زنگ نامل فرواتے رہے۔ بالا خرمطر بالؤولا کے تقاضیرا ورمیرے معروضات برکریا ان کو مشقل فروائے یا دوسرا انتخاب فروائے تاکہ کار ریاست منصل مواقع نہ ہو باکراہ تمام خلوت و زارت نواب و قا رالا و اکوعطا ہوا۔ اب پھر بیس نے موقع باکروض کی کہ بیضلو تھا کی صفور اپنے کل مقاصد پر کا میاب ہوگے عنان ریا پیس نے موقع باکروض کی کہ بیضلو تھا کی صفور اپنے کا نسٹی ٹیوسٹس جاری فواکر د اوا ن اور پیس نے موقع باکروض کی کہ بیضلو ہوئے و تبدل و زارت بھی کردیا اب دروی کو اجاد عطا ہو کہ اپنی جان و آبر و بچا کر چیند روز آرام سے فا ذرنین رہے۔ اس کا جواب کے عطا نہموا مگرد وسے روز ارشا و ہوا کہ بیں سفے و قار الا مراکو کھر و دیریا ہے کہ سات سور و پیر ماہوا رشصی آپ کا نسلاً بونسل جاری کردیں اور آب لینے متعلقی کا نام محکو کو سیجیس میں ان سکے نام بھی مناصب جاری کردیتا ہوں کردگی آپ کی درخواست فارنشنی پر بات میری سمجریس نیس آئی کہ آپ کا کیا مقصر ہے بیندر و زراس کرنا چاہیے تاکہ و قار الامراک



مهاراجة سركشن يوشاه يهين السلطنت بهادر

جوہا تھ ہا کو ن متدین کے با ناھ دیئے تھے اب دیوان کوعاری اور اتنی دیجھ کھران جمد دارو کی طمع اور ہوس خود فحما ری نے زور کیا اور ظاہرتھا کہ میرا وجود ان کی ہو س خود مخیا ری کا سدراه تھا۔ لمذا انفوں نے نوام قارال مراکومین دلادیا کرجب کک سرور جنگ رس رکارے ایب برائے نام وزیر ہیں۔ ادھرمیں نے بھی حاقت سے قانونچیر برارک کی نگرانی پر کر ہمت مضبو باندهی اور نهایت زورا ور قوت کے ساتھ دیوان مینی درپروجیدہ دارو ں کو اُس کی مایند يرجيوركيا أكركسي نے دائرة محدود كے با ہرفدم ركھا بيں نے فوراً حضورا قدس واعلىٰ یس اطلاع کی اورانس اداس کا کردیا - بریس خون سجیتا تھا کہ ایسی سخت گیری ہے میں لينے پا وُل پرکلها ڑی ار رہا ہوں یس میں وقع کامنتظرتھا کہ بس قدر علیہ ممکن ہولیے تئیں اس مصیبت سے بیا کرخا پرنشین ہوجاؤں۔ سولے عوام وخاص اہلِ بلدہ کے ہاتی کل گروه وزارت میرا تنمن جان وا بروین گیا تھا جتی کہ ارکان کینبٹ کونسل پرہمی برگو گئی کا ا تریر گیا - اس اسطے کرکیدنٹ کونسل کی اہانہ کارروا لی برائے ملاحظ اقدس مبرے یاس آیا کرتی تقی اور حواعتراض بندگان افارس فر مایا کرتے تھے وہ مجھ غریب کی طرف نسوب ہو ما تعاِحتیٰ کہ نواب فخزا لملک اور را حکِش پینا و کِنسل میں کہ بیٹے کہ ہم نومرور جنگ کے ہمتن يَنْ أورورس كمتفق الله بورج غيري كوفار سلوس كمف سكر

## مهاراجهش يريثاد

الماراج کشن برشاد کا حال کچے کھی جائے تھے گرابنی کسی رفتارے ہوا اور پنتیکا رکے نوا سے معاراج کو الیا اور ان نوا سرستھا وران کے جانشین سمجھے جائے تھے گرابنی کسی رفتارے ماراج کو الیا اور ان کیا کہ اعموں نے ایک دوسرے نواسے بہاری برسٹ ادکوجو نمایت کم س تھا اپنا جانشیں با ا درایک معروضه بندگان مالی میں د اخل کر دیا کرکش پرشا دکومیں نے اپنی عائشنی سے اس كركے لينے و ومرے نواسے كو (اس بيچ كو مهار آج چوبا ثنا يُكاراكرتے تھے) بيت اينا و ارث بالیا-لندامیری درخواست منظورفر اکرسیا به مین رج فرادی جلئے اس وقت بیسنے تشکل تام ماراج كوراصى كياا ورد وسرامعروضهان سي المواكرنيام راج كش يرشا دسيابه ين رسج كراديا- أوعزاس وصدمين نواب أسمان جاه وزيرغطم نے نمبشورہ وزرائے كو حك حدٌّ بينتيكار ریاست کوتور کرما گیرات کے ضبط کرنے کا ارادہ صم کرلیا اور نواب افسر خبائے علاقہ میں کا کی ملیش پر ہاتھ ڈال دیا۔ گررا حبر کی خوسٹ فتمتی سے بیا وزا رہت حلد معزول ہوگئی اور ا ب راج میری طن متوجموئے جو کو راج نز تدر محکویان کے سے میں نے فا نوخی مبارک کے جاری ہونے کے وقت ان کی سفارٹ برائے درارت فوج کردی اور بیر وزیر فوج ہو گئے اتَّفَا قُانُوابٍ وَقَارالامراكوبرِلْكُ لا قات نواب والسَّرلِكُ شَمْ اللَّه عَلَى ضرورت يَنَّ لَيْ-بيسوال بندا بواكدان كى غير حاضرى بين كون خدمت ورارت يرمنصرم وقائم مقام مام زوجو نواب وفا را لامرانے بیرمعروضد داخل کیا کہ معمولی کا ر ریاست : مد دار عبدہ دارجلاتے رہے ا ورغیر ممول کام مبرے باس بھیجنے دہیں گئے کسی کی منصری کی ضرورت ہنیں حضور پر نورنے اس معروضه كوما منطورفرمايا -را حرمشن برشا دين مبرك وليبع سه اين ايك غزل برلم اللح د اخل کی نتی اور شاگردی کی ندر بھی گزرانی تھی۔ بس میری سفارسٹس پیصفور پڑیور سے ان کو فائم مقام ومنصرم مقررفراما بهادا جهزندركح احسان كومي بعبول نبيرسكما نفاجب مجيم موقع ر لا سرامرس میں نے اُن کے نواسے کی تا کید کی اور حضور پُر نورکو میں نے راضی کرایا تھا کہ اگر وقارالا ضرمت سے سمائے کے قورا حکش پیشا و مدارالمهام مفرد ہوسکے لیکن اسوس ہے کہ مصرم ہوتے ی راجرصا حب کی میری قدر نه کی سی خاص امریس محرصدیق سا حب نے راج سے

احكام بلامتطورى حضرت فداوند تمت حارى كراك تع جب راجه مجرس ساني است تومیں کے زبانی ان کوہوسشیا رکیا تا کہ اُندہ ایسا نہ کریں غرض وہ احکام توحضور پُر نور ' نے نسوخ فرما نسینے گر دا حرصا حب کے دل میں میری طرف سے ماخوشی زما دہ ہوگئی دھراوا <sup>ب</sup> وقارالا مرانے بینیال کیا کہیں نے راجہ کوان کی مخالفت میں منصرم کرایا ہے ریزبولوی محرصدیق ابتدا پرسٹ و ست مولوی این الدین خاں کے تھے بعد ہ مولوی ما حب ان کورکن محلس عالیہ مک بیونیا ویا یعیں قدران کے بھا کی مولوی شیخ احمصاصب حق خلق سیدھے سا دے سلمان اور ساز منس سے بری تھے اسی فذر مولوی محرصد پی اپنے بعالیٰ کی صدو ا فع ہوئے نے بعد معرول وزرلئے کو جاک اعنوں نے زاب آسمان جا° يراتر والناجا بالكروه وزارت فالم مذربي اسك يعدا نون في أواب وقارا لامرك یاس گفس معظی شروع کی گرمسطر مرفرجی نے اُن کی دال نہ گلنے دی۔ مولوی محی الدین فا في من طبحت بيري طلاع قانونچ مبارك مين دخل ديا تفاراسي طرح ان كا ما مجريد یں خدمت معتدی امور عاتم پر تھیوا دیا ہا وجو دیکہ میں نے ایک نہایت متقی ویر ہزرگار سلان مولوی عبداً لکریم کی سفارٹس کرنے حکم خدا وندی ان کے یام جاری کرایا تھا۔ ہرحال بین مسر*م برمزجی* کی سفارش اس خدمت پرکردی ا وران کو<del>ضلا</del>ع پرکیجوا دیا یاب ان سب *حضرا* نے بیٹرکت اکبرخبگ کو تو ال ایک فہرست تام ہندوستانیوں کی مرتب کرکے رزیڈن کے یا سی می که رسب مبرے دست، دارس اور میں ریاست کولوٹ رہا ہوں۔ کونی میکنزی کیا۔

که رفعت یا رخبگ ۱۱۰ که برا درخر د مولوی این الدین خان ان کو بلحاظ تعلق خاندانی و الدین این مدد کار مفرر کمیا تما ۱۲ فروالقدر حبگ سکه گلبر که شریف کی صوم داری ۱۲

خودىپ ندىدىتە ومى الكرخىگ كىكى وقت مىں مرتى بركئے چندے بجائے مشر لا ودك رخصت گرفتہ مقرر ہوئے تھے انفوں نے کیفیت طلب کی۔ اُدھرکوتوا ل نے چندع صیا بی گونڈینو کے سے رزیزنٹ کے یا س مجوا دیں کہ سرور حباک ہما سے مکا مات زمرد سی چین رہاہے اور شکلور کے ایک اخبار نے اورکسی اگر دواخبار کیا گیا۔ كركا لياں تك علين كا يس نے ڈاكٹرا كھورنا تھ كوجو كہنات لائق اور علم دوست وى تھے، بار دگر خدمت د لوا دی تھی ا در اُن کی دخر سروحنی نا می کو بوطیفه معقول برائے تعلیم استا بهجوا يا تمار اسى طرح اكثر بهنو دكو بإو فعت عهدول برسفارش كرك ترفيا ل د لوائيس تقيل اب میرے ان سب کا مول کی ندموم تا ویلات کرکے ہرجیا رطوف سے حصے ست موع کرھئے اور بليغ كوست ش كى كرجرم برد يانتى يا برخوابى كامجرير لكائيس - مرحول كد دامن ميرالفضل اللي یا کن وصاف تھا کو نگ گنجائش ان تہمتوں کی اُن کے ہائیرند لگی ۔حبب کو ٹی حلوان کا ججریر کا رگر زہوا باکشکست پرسکست کھانے سے توکو توال نے جھکوجا دوگرا ور مدنبیت عامل شہورگیا کہ حضور برفور کو بیں نے علیا ت کے زورسے سخر کرلیاہے ۔سالارحباک شیط میں نے لینے ہاتھیں لی تھی اس واسطے کہ اس خاندان میں چیذ ہوائیں اور ایک میتم بجیجواب سالار حباک کے خطاب ہے متازہے رہ گئے تھے۔ا دراسان جاہ اور و قارالا مراکی خوا ہش بیتی کہ اس

له طوالف بشيع ورمي خيل كره مي مكان كي شت برر ماكرتي تسين ١٢

سه نواب مرسما دت على خال منيرا لملك نواب ميرلائت على خال الرجبگ آن دزير عظم كم برا درخرو تح بعدة تقال دزير عظم ميراً ميرواراس عدرة حليل كان خوالد درير عظم ميراً ميرواراس عدرة حليل كان كان كان كان كان كان كان وفاكرتن توقيقياً بعدم عزول آسمان جاه يه لبنوالد اور برا دركى من دريج عكن بوحة ان كانتهال سے جذر و زقبل حن بن عبدالله ميرے باس آك وركماكم نواس صاحب في آب كو تابا كان ان كانتها كانته على الكيا مجمل كانتها كيا على المحكمة الله ميرون عبدالله ميراك الله الميرون التي المحكمة الله من الماكمة الميرون المحكمة الميرون المحكمة الميرون التي المحكمة الميرون المحكمة الميرون المحكمة المحكمة المحكمة الميرون ال

فا ذان کورفترفتر اس ترکیب سے خود الگ ره کرمٹائی که گرزنش آف انڈیا ہم کیشبہ منظم کی کورفتر آف انڈیا ہم کیشبہ منکواس کے مسٹر ملا کو قتل ان کر شاکر وہ جا گیر مرین نگر انی سے تکلوالی کر شکر ہوکہ وہ گھرا غیار کی دست بردسے نے گیا۔

(بقيه نوط صفح گرشتر)

ین ریاسے جرت کے بیابی اور میں ایک مردے جرت میں عرق ہوگیا بھی زیملوم ہواکہ گویا ہیں ایک مُردے کے بیابی سی بیٹے ابوا ہوں رنگ جبرہ تیرہ و تا در نسارے دعفتے ہوئے انکھیں گردھی ہوئیں۔ اُواز نمایت ناتوا یا در نبرانی قار اور نبرانی کی اور نبرانی کی سے فرایا کہ حضرت کیا ہیں اُکیا شاگر دنسی ہوں کمیوں آپ مجلوعہ نے بین ایکی حضرت کیا ہیں اُکیا شاگر دنسی ہوں کمیوں آپ مجلوعہ نے در محلے میں مرف تحرکی کی دیر ہج میں نے کہا کہ میں بجائے در اصافر ہوں میرا کمان بہ تھا کہ آپ اس فرد میں اور نہ ہم بی جو بہ نم طالب نہیں میں نہ آپ محکوما و راف نہ نباک اور افسرنیگ نے جو سے ذکر کیا فرایا راست علی تو بہ نم حوصلہ ہو اور دیمت اور محرکی بیا گھوں پر رکھ لیا ایس سے جو سے توریخور کرکے بھر حاضر ہوں گا اس کے در کی موال انگھوں پر رکھ لیا ایس کے مراف انہوں کی موال اور کھوں پر رکھ لیا ایس کے در کی موال انگھوں پر رکھ لیا ایس کے در کی موال موریخور کرکے بھر حاضر ہوں گا ان سے خصصت ہوا اس کے در کی مفتہ بعدی ان کا انتقال ہو گیا الا

#### حافرة على مشوروزشهادت دورنست كشته راه وفارا جاجت كافورنست

اقل مسٹر ملا پوٹون نے مجھ سے چھٹر جھا ٹر تنروع کی جنا پند ایک دومثالیں میں گرا ہو کیبنٹ کونسل میں آن کی ملافات کو ہیں روک چکا تھا و خلت ان کے دل ہیں موجود تقی ایک مقدمہ کو توال نے اپنی خیرخواہی اور بدیا منفری نابت کرنے اور حصنور بندگان عالی اور میٹر بلا پُوٹن کو اپنا ممنون کرنے کی غرض سے مجیسے غریب ڈھونگ کھٹرا کیا ۔

# ايك بيرويا فتنه

مولوی جواحیدی اور می اور می بادی سی صاحب تصبه کو با مؤصلع مردوی (اوده) کے رہنے والے علیم مولوی جواحی میں مولوی جواحی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب المی می قاضی کی است میں خاصی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب المی کی قاضی کی میں خاصی مبارک اولیا (خلیفہ حضرت محبوب المی کی خاصی مبارک اولیا (خلیفہ مولان کے دا داخان مہارک مولوی مولوی میں فرید میں فرید میں خاصی مولوی میں مولوی می مولوی میں مولوں میں مولون میں مولون میں مولوں میں مولون میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولوں میں مولون میں مولوں میں مولون میں مولون میں مولون میں مولون میں مولون میں مولوں میں مولون میں مولوں میں مولون میں مولون میں مولون میں مولوں میں مولون مولون میں مولون میں مولون مولون میں مولون میں مولون میں مولون مولون میں مولون میں مولون میں مولون میں مولون مو

ا ہلکاران ریاست مثل مولوی جهدی علی وغیرہ ان کے علم کی قدر کرتے تھے اور نقدو حین سے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہتے تھے۔ یہ علاّ مرمیرے یا س می آیا کرتے تھے جن کی مجت سے معص بهت فائده بهنا به نهایت به با کانه تمیت اسلامی ظایرکمیا کرتے تھے ''حضرت جرل گربا ان کے ساتھ دوڑا کریتے تھے اور من جانب امٹارتمال فرمت ہمٹل حذبر مگارا ن کے یا آ متعین ؛ من علمه دیگرعلوم وفنون کے اس در ولیش صفت کلآ کو فنون سیا بگری تلوار با زی ' تیرا زازی ٔ چاکب واری وغیره میں بھی بڑا وعویٰ تقا مولوی میں بی علی نے ان کو کہیں ہے ایک رقم کثیرولوا دی۔ انفول نے ایک گھوڑا خریدا اور ایک تیر کمان درایک لوار می ل ہی ۔ یہ مذہبی محبوٰن مولانا سکدراً با دہے ایک بارا نبے گھوڑے کوکداتے بینداتے ہوئے اُرہے تھے ا در صریب کزال نبیال سکندرا با د جارہ ہے۔ دولوں کا سامنا کٹھ الاب بر ہوا کرال نے معمو<sup>ل</sup> طور برکہا سٹو ہٹو مگرا نفوں نے گھوٹے کو کرنل کی گاڑی کے سامنے پیز سٹایا اور کہا کے کافر چەخرىسىتى كەمردسلمال دا سىرىسومى كوكى " اورجا باب ان كى طرف أى خايا-كرنل ايك مهذب تا دمی تھا وہ اپنی گاڑی کو ایک جانب سے عال کرنے گیا۔ بیر صفرت گھوٹر اکداتے ہوئے اپنے گھر ہویے اوراپنی ہبا دری کی اور تیرو تبر و تمثیر کے فنون میں اپنے کمال کے اعلان مرا کیے (بقيه نوط صفي كُنشة)

سے حم کیں آس کے بعد آخری کے بعد آخری کے بعد آخری کے بعد بجد یا بی جار حضرت شیخ حمین میں ہی ہے حدیث کی مندعاں کی جدر آباد سے اخراج کے بعد آخری نے اپنا مشقل قیام منی میں کرلیا تھا۔ ہزائی نس نواب صاحب بها در جغیرہ نے اپنا مشقل قیام منی میں کرلیا تھا۔ ہزائی نس نواب صاحب بها در جغیرہ سنے معالا وہ وہاں کے مطال من اللی میں اس کا بہت احترام کرتے تھے اور سلوک ہوا کرتے ہے سے زباند میں سائل اور اسی میں اس کا ایک جمراح نواج اسی زبان میں اس کا ایک جمراح نواج اسی زبان میں اس کا ایک جمراح نواج اسی زبان تھا لی ہوگیا جمراح موس اس کا ایک ہفتہ کے اور اسی میں اس کا ایک ہفتہ کے اور اسی میں اس کا ایک ہفتہ کے اور اسی میں اس کا ایک جمراح نواج اللہ میں مرفون ہیں۔ انتہاں تا اللہ والحجون ۔

ساہنے کرنے گلے ۔ کو توال نے لیٹے ایک دوست کے ہاں ان کی دعوت کرا دی اور دو تین مخبر ا جروی پرستیده بیمادیئے-اس وست نے بعد فراغت ا رطعام ان کو باتوں س لگایا یہ مجلف کھل گئے اور زبانی تیرو کمان سے کفار کو مارنے ملکے۔ دو سے رروز کو تواں نے ان کو گرفتار کرنیا ا ور رز پاینشه ا ورحضرت بندگان عالی **کور ب**ورث دی که ایم متعصر تیخص دست گرفته مول<sup>ی</sup> مهدَی علی حَضُور برِلورا ورد زیرِنظ پرا ورسرور داک پرحلر کرنے والا تھا یمیں نے اس کو كُرُفْآد كرايا - اگرچه كو توال ميري جان والبر و كارتنمن تعا گر ميرا ام اس واسط شرك كيا كهيس بس فالفانه وض مندور - رزيدن في فوراً ايك خط مسركو لكها كمقدمه اس تعصب ملّا رّوامم كيا طبية اورخدومارياب موكر حضور بريزر رور دالاسيس في جوية زور شور سشر ملا ودول د کھا تقرمیرے کان کھڑے ہوگئے کو توال کی رفتارے میں خوب واقف نھا۔ سوجا کہ کو نوال ک ير كارروائي و وحال سے خال نيس يا توبير مولوى مندى على برحله كرنا چا شاہے با اپنى حبتى اوس مستعدي أبت كرك حضورير نورا وررزيد ط كوممنون كياجا بتاب كريس في جاري إلى-بموال میں نے حضور پر نورسے عض کیا کہ مقدمہ خوا مکسی غرض سے کھڑا کیا گیا ہو ہرگز آ کے ىنى چىنى پائے-بيراسلامى رياست اوركل عيمانى اقوام نےمسلما نوں كوندسى ديرانوں كالقب ت رکھاہے مبادا یہ راست ابر ترت ایسے بی مخنون لوگوں کا گھرشہور برجائے ۔ فرایا یر کیا کروں مسٹر بلا کُڈن سٹ ریر زور مجھ برڈال رہے ہیں بیں نے عرض کیا کہ اگر حضور ای اشا<sup>ر</sup> فرا دیں گئے تو بچروہ اصرار مذکریں گئے۔ فرمایا تھا را ہی قول ہے کہ '' نام رستم ہو از رستم' كيون نيس وقا رالامرا بيرك نام سے رزيز نط كوفهائش كرديتے ييں نے عرض كيا كر قالاً اگرحیحصورکے اور ریا ست کے جرخوا ہیں گروہ خیرخوا ہی کے معنی ہی نہیں سمجھتے بیٹن کر حصر پر نور میں بڑے -اس کے بعدار سٹا دیوا کہ آپ اس مقدمہ سے وا قت ہیں آجی<sup>و</sup>

مشر لا وَدْن سے گفتگو کیجے گرکو توال اکبرخیک ا ورانسرخیک بلکرخود و قارالا مرامجیت کہتے ہ سے کی بانسی بعنی سلک غلط ہے۔ اس کے بعد مجھے کم ہواکہ آپ کی رائے مناسب ہم اس تقدم کھ ربوان کے پس*سے طلب کرکے م*ا ہروات وا قبال ک<sup>و ا</sup>طلاع ووا ورمیرے حکم کے پابندر ہو-فرا إسترب چا پندوه مقدمین نے اپنے پاس منگالیا۔ وقارالا مرا اس کو اپنی سِتا سیکھے ا وروه اور سلر ملايد ون كولوال اكرجنبك كي فرياد يرخفكي كانتبخر ببرك واسط كال بيني - مكر یں اپنے بیرومرث رکے ارتباد کے مطابق مطمئن رہا اگر نیت نیک ہے تو انحام ھی نیک سے ا ورسٹر ملا یو آن کو لکے بھیجا کہ آپ کی خواش کے مطابق اس فقیر منش عالم بر مقدمہ قائم کیا جا آہے مگرچوں کہ بیمعا ملہ قابل عدالت میں بھیجے کے منیں ہے لہذا خاص کمیش مقرر کیا جاتا ہوجس کس صرف دریا نت کا اختیار ہوگا بعد ہ حضور میر نورا دراپ ل کراس کا فیصلہ کردیں گے -اب میر بحث ہو ئی کہ اسکمیش کے ارکان کون مقرر کئے جامیس ۔ بالا خر مولوی نظام الدین صاحب اولسين خال صاحب با تاره مطر پلارُ دُن مقرر بورئے۔ مید دونوں صاحب بہایت نیک نیت ا در ما دمانت تھے اورالضاف کے وقت دوشی شمنی ایکسی کے خوف دروب دراہے سفار یاس نه آنے وتیے اورکسی سازمشس میں شرکیب نه تھے۔ فرق اثنا تھاکہ مولوی نطام الدین صا نہایت ذی علم انگرزی اوب میں بی اے اور انگرزی قوامین میں امتحان وکالت میں کامیا<sup>ب</sup> اس كے ساتھ فقہ و حدیث وغیرہ علوم عربی میں اپنے والد کے شاگرد تھے۔ ثاید نواب وزیر نے یان کے والدنواب وزارت پناد نے ان کوا گرزی سرکارے وام نے کررکن محلوعدالی کی مقرر کیا تھا۔ دوسرے صاحب لیس فاں جا درہ تے امیرزا دے بڑھے نہ تھے بوج صوصیت فاندانی فک برآرمیں کسی علی عدہ برمما زتھے رز ٹرین نے ان کی سفارٹش کر کے عدالت کیہ اوا مجلم الميمالة كروون ركن ت ١١

رکن تقرر کرا دیا تھا۔ تھے بچھیا کے باوا۔ اور ایسے کو توال کے اثریں اگئے کہ میرے پاس استینیں بڑھاکرا کے اور کہاکہ آپ تھے کو بردیانت سیھے ہیں اور میری شکا بیت سرجگہ کرتے پھر ہیں۔ میں نے کہاکہ میں نے تو آپ کے تقرر کو نہایت فوشی سے منطور کرا باہے اور حضرت بندگان مانی حفور پر نور تھی آپ کواس فدرت کے لائق سیمھتے ہیں گروہ آگ مگولا ہے رہے خلاصہ ایس کہ مقدمہ کی تحقیقات زور شورسے شروع مہدئی مقدمہ چوں کہ بیج تھا بہتے تما بہت ہوا۔ مرر ٹریڈنٹ نے نرورسے لکھا کہ بیٹر تھی رہا ست کریہ ادا کیا اور غرب الوطن مولوی جواد سیرے بھی مرر سے باس خوش خوش آئے اور میراسٹ کریہ ادا کیا اور غرب الوطن مولوی جواد سیرے بھی

ميري خرست اخرى ايام



مسٹر ٹي سي يلاؤدن



سوار ترتیب رسالہ کے واسطے کافی نہیں ہیں امازا ہزار سوار فی الحال دید یے جائیں اس کے علادہ گھوڑوں کا سا مان عمدہ گھوڑوں کا اور بارگیر سائیس گھسیارے جب تام مراضی دیدئے میں مراضی دیا ہے مسلم اور کی است ملاحظہ اقدس میں داخل کر دیا جعنو ربزو کو جائیں اورائی خطام شریل کوڈن کا ان امور کی بات ملاحظہ اقدس میں داخل کر دیا جعنو ربزو کو اس خطاوران جا کا مربیت جبوت کہ بغیرا جازت حال کے یہ احکام مجاری کر دیئے گئے۔ لہذا مسلم افدس صادر ہوا کہ فوراً بیما حکام مسلم خے جائیں۔ یہ جرم مجی میری طرف منسوب کیا گیا باوج دیکہ مجمور کی محمور کی کہ جب حضرت بندگان عال نے معروضہ منسلم کا و دخط مسلم باوج دیکہ محمور کی گھوگوں و قت جربو کی کہ جب حضرت بندگان عال نے معروضہ منسلم کا و دخط مسلم بلوگوڈن کا مجمور کی کا محمور کی کا محمور کی درایا۔

برحال چوں کہ '' امیریل بایسی'' کی خالفت صدیفا دت تک بہ پختی ہو دہ کو شامت او دہ کہ کہ کہ کہ کہ دفاصد کی تا گئے۔

کرجہ گور منٹ کے مقاصد میں خلل ا ڈاز ہواس کے برخلاف گو کرنے کے مقاصد کی تا گئے۔

کرف سے بڑے بڑے خطابات سے ہیں۔ اگرا قا خفا ہوجائے تورز پڑنے سے نے کر فار ن آ فس مک آ قا کے خیکل سے بجانے کو موجو دہیں۔ نواب فیقن علی خال در برجے پور کی مثال موجو دہے کہ نہ فقط خطابات و جاگیرات سے سرفرا زہوئے بکر ریاستہائے را جہتا نہ ہم صاحب حکومت بنا دیئے گئے اور آج کہ دارات جے پور ان کے فازان ہیں موجود ہم خالی میں نے میری نسبت کیا گیا با ورکرا یا کہ اختان رائے ہی جرم قرار با ہی خوا پڑے معلوم نیس کہ مخالفین نے میری نسبت کیا گیا با ورکرا یا کہ اختان رائے ہی جرم قرار با ہی کا اور مشر باؤ ڈون نے مجسے کہا کہ "سرور جنگ یا در کھو کہ تھاری آئندہ مہبودی میرے باقی سے اگر بیرسے چار کے توانعام واکرام خطابات سب کچے تھا را حصہ سے ورمذ میرے قالی ایک میٹر کے گروش میں تھارے نوا مور و نشان کا پا مجبی نہ رہے گا جھیا مت زدہ نے جواب دیا کہ '' مشر کے دون میں نے اپنی قسمت اپنے باتھ میں رکھی ہے جواب دیا کہ '' مشر کے باتھ میں نہ دی خیکوانی فور '' میٹر کھو کہ کھو کہ کا میں نہ بودی نہ میں نہ میات کے اپنی نہ میں نہ کی کھور کیا تھی نہ میں نہ کیا تھیں نہ میں نہ میں نہ کی کھور کی کھور کی میں نہ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کرنے کیا تھیں کی کھور کے تھور کی کھور کھور کی کھور

موجودہ پرفتر نہیں ہے بلکہ س امریز بارہے کہ بیں ہر ہائیں کا وہ شاگر د ہوں کہ میرے ہاتھ پر تعلیم شروع ہوئی اورمیرے ہی ہاتھ پرخم ہوئی اور میری بیٹینی کیا کم ہے کہ میرے '' رائل سٹر'' میری دیانت وا مات پراعتبار کلی فرماتے ہیں ''

ادھ اس زمانیں ہر مرحی و فرید و نجی اور دیگر بارسوخ لوگ نسٹر کی طرف سے میرے

پاس اے اور بہت فعاکش کی کرمنسٹر کا یہ قول صحیح ہے کہ آپ کا مسلک نہ فقط غلط ہے بلکہ
ہم سب کے واسطے نقصان دہ ہے جب ہم نے سولہ سوسوار کا اقرار کرلیا توا بنقض عہدیں
بڑے انہ بیتے ہیں ۔ پھر مجھے دھوکہ سے فاک نما بلاکر آس انگر نریا فسرے مبری مٹھ بھی کرادی
اس سیجت میں شیجر گاف 'افسر خراک ' ہر فرجی اور خودوزیر وقت موجود تھے۔ افسر خراک ہا در فیا ۔ اس برحا صربی ہیں جو موف میں آیا میری سبت کہ ڈوالا اور اپنے دل کی بھڑ اس کال لی ۔ اس برحا صربی ہو تھ کہ والا اور اپنے دل کی بھڑ اس کال لی ۔ اس برحا صربی ہو ۔

بعت نوش ہوئے۔ میں نے و مکھا کہ یہ مو فہ زوری ان کی صرف اس انگر نری افسر کی موجود گ

استدلال سیح به بهم نے بڑا دھو کا کھایا اب بین کیا کرسکتا ہوں اور اس آفیسر کو کیا جواب دول بین نے کہا کر بیر سب بنگام افسر خاب بها در کا بچایا ہوا ہے آ تھ سوسوارے زیا دہ کسی طبح اس وقت مکن نہیں ہیں۔ وہ بو نے کہ افسر خاب کا ناحی نام لیتے ہو یہ کارستان مقاری ہے۔ بیں یا قیمت بانصیب کم کر حلا آیا۔

رساد کردی از اس کے بعداس رسالہ کی قیام کا مسئلہ بن ہودا فسرخگ نے قلعہ کو کوند اور کا مسئلہ اس کا میدان تجویز کیا۔ میں نے حصور پر فورے عض کیا کہ قلعہ کو کوئی اس کا میدان تجویز کیا۔ میں نے حصور پر فورے عام نمین رفتہ رفتہ اس فوج کا کیا انجام ہو اور بیارت کا صفیعا و رنہایت قدیم اور تاریخی مقام ہے معلوم نہیں رفتہ رفتہ اس فوج کا کیا انجام ہو اور بیدا فسر خیال بہا در کون اس کا کما نظر مقرر ہو۔ گر مبرصورت کسی نہ کسی وقت قلعہ ہا تھے ہوا آرہے گا۔ اور اکثر سواری مبارک مع محلات قلعہ میں رون افروز ہوتی ہے۔ لہذا پر فوج جس قدر مو بلہ و سے دور رکھی جائے مفور پر فور نے اس رائے کولیسند فرایا۔ گریم ایک جس قدر مو بلہ و سے دور رکھی جائے کے مفور پر فور اور میری فرد جرائم میں بڑھایا گیا۔ ایک ہا رافر خوا کہ کولیا کو فور کا خوری خوری کو اخرای کو اخرای کے کہا خوری خور کور اور کر وقت کو کھا کہ قلوج اے ہوا خوری خوت تھا ہے منا سب ہے کہ بغیر آپ کی اطلاع اور خاص اجازت کے آئرہ کوئی سیال قلم میں جا کر دعوت وغیرہ نہ کھا ہا کہ ہے۔

ک تلیم البرہ جیرا آبادسے با بی میں کے فاصلہ پرجانب غوب واقع ہے۔ ابتدا میں راج درگل نے اس کو تعمیریا تھا بیس کر تعمیریا تھا ہوں کے تبعید و تصرف میں آیا اور تحرک ام سے موسوم ہوا یا آبات بیس کا در ترکی کے نام سے موسوم ہوا یا آبات بیس کا معمیلی تعمیر تا ہا ہوں کے قبعند میں آیا اور شہر حیدر آباد کی بنا تک بینی محتلات کی قطب تنا مہوں کے قبعند میں آیا اور شہر حیدر آباد ہے دہاں اس وقت شرحیدر آباد ہے دہاں سابق میں ایک مختصر قصبہ تعاجب بھا کی نگر سے میں ایک مختصر قصبہ تعاجب بھا کی نگر سکھنے تھے ہا

نبلارتم ایک روز رزینٹ نے خانگی طور برای رقد نمبل سے لکھا ہوا چند کا ڈیوں کی لاب کے واسطے صنور پر نور کو لکھا وہ خط سوار میرے پاس لایا ہیں نے وہ خط فوراً دائیں کر دیا اور سوار سے کہ دیا کہ اس قیم کے خط بھال نہیں لئے جاتے ؟

فرو کا در اتنے استے معنور پر افر اور مشر بل ور استے ایک روز را جردین دیاں فوٹر گرا فرے ہاں جارتصور کھی ای فرٹر گرا فرنے اور کی کرسی حضور پر نور کے واسعے اور است ترکر سی مسٹر با ور ان کے داستے رکھی اس وقت تو کسٹر بلا کر خوب ڈاٹٹا اور کھی واس وقت تو کسٹر بلا کو خوب ڈاٹٹا اور کھی دیا کہ بیں تصویر پر کسی کو نہ دی جائیں۔ ایک عصر کے بعد حضور پر نور نے ارت دفرایک راجہ دین دیاں وہ تصویر پر نہیں لایا۔ آپ منگوا لیجے۔ راجہ نے بیرے آگے اور میں منگوا لیجے۔ راجہ نے بیرے آگے تھی رہے آگے تھی ورین منگوالیں۔ اس کو تباہ کردیں گے۔ میں نے ترین حکم آس کو دیدیا اور میں تصویرین منگوالیں۔

وْالْكُوْ دُوْلُو الْمُرْ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْمُعْ الْمُلْ الْمُلْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

کارردائیا اس خودخماً رانه کار روال کویس نے متدید کے ساتھ روکا - فلاصرایں کوکل اہلکا را ریاست ج ہندوستانی وج پورین میری شخت گیری کے باعث یک دل ہو کرمیری نحالفت ہر متعد سپریگئے اور میں مجی موتع ڈھونڈ رہا تھا کہ اپنی عرت بجا کرا س خدمت سے سکدوش ہوجا و اس واسطے كداب صاف صاف مجيس اور نواب و قا رالا قرابها در ميں مخالفت كلَّي قائم بركَّمَي اور سٹر ملا کہ دین نے اپنی بوری قدت کے ساتھ نسٹر کو مدد دینی شروع کردی منسٹر سے مٹر ر مرحی اور فردونجی کومیرے ماس میام دے کرمیجا کہ اب تم انبی ضرمت سے الگ ہوجا و اور میں وملہ کرتا ہوں کر کل حقوق آپ کے میں قائم رکوں گا۔اس کا جواب میں تے يه دياكه مي خود اپني طرف سے عليٰدگي اختيا رئيس كرسكتا -بندگي بجارگي معد حضرت راباعزت جل جلاله وعم نوالدا وراس كي عبيب بإك صلى الله رتعالى عليه واله واصحاب ولم مجريرا طأعت يصر بہ گان عالی خصفور رپر نور مد ظلمہ تعالیٰ فرض ہے بیں ہتر ہوگا کہ آپ میری علیٰدگ کے واسطے درقوا واخل کریں یا مسٹر ملاکوڈن درخواست بیش کریں۔ پھر بطورشکایت دوستا نہیں نے خود ہرفرح کھ با دولایا که بیرخدست معمدی تم کومیری سفارش سے میسر بولی ا در باینسو روبیہ تنصب جی میں ہی منظور کرائے۔ ورنه تھارے نام سے حضور پر نور کو غصر آجا آہے۔ غرض میر دونوں صا جواب نے کر چلے گئے۔ اگر حیرسٹر فر دونجی نے دوشا مذیندالفاظ لطور تشیت مجھ سے کئے گر له اس زماد مین حید بورد بین علم فردسش میرے باس می آئے تھے مگر میں نے ان سے کہ دیا کرشل ریگر عهدہ ارا ر پیرت میں ان کے فلم کا مختاج نمیں ہوں ۱۲ ملے سرفردون الملک جنوں نے بعد مبارک اعلی حضرت بیٹو ان علی خا خلداللَّه الكريك لم الم الم المصدر عظم باب حكومت مقرب بوئے - نوامج سن المك كے والبتہ تمتے اور محن المك ہي نے ان كو (بعة نوط برصفي آبيده)

دواب لائن علی اس کا مرد المهامی تک به مرد المی المی مرد کرایاتا - جها را جرش بیشاد که زما نهٔ مدارا لمهامی تک به مرد المهامی تک به مرد المهامی تک به مرد المی المورث به مون به تفاکه سرکاری جها لول کے آرام اسکان کا انتظام کریں - فراب وقارا لا درا جب وزیر مہوئے تو لواب صاحب نے بجائے فرد و بخی کے مسٹر لا در اسپ ملازم خانگی کو اپنا مسرکاری پرائیویٹ سکرٹری مقرر کرنا چا یا - فردوں جی سراسیمرا در پریشان مسٹرار و لی آرٹن کو ساقعہ کے بوئے والد کے برائی کو اپنا مسئرا در فردوں ہی نے آفاب کی طرف اشارہ کرے تم مکم کا کی اگر آپ بجھے اس قت ساقعہ کے بوٹ والد کے داروں جی بی رجی سکے اور فردوں ہی نے آفاب کی طرف اشارہ کرے تم مکم کا کی اگر آپ بجھے اس قت کو الد نے نواب وقارا لا دراست کہ دیا تھا کی گر فرن سے برائی شکری فردوں جی ہی رجی سکے تارش صاحب نے اس کا ذکر اپنے حالات فرندگی ( Areminis cences کی برائی کی ایک کی مردوں جی ہی رجی سکے تارش صاحب نے اس کی فرد موجود تھا ج

کیتان جان کلارک کمچند روزشاگرد حفور بر نور ره یکے بین اور نجطاب اتحکام الدوله متقابیک کیتان جان کلارک خان بها در میفت مراری منصب سے سرفراز بوطیے بین اور ماکی معظر قبصر بہت کہ ایکوری اور ماکی معظر قبصر بہت کی اور ماکی معظر قبصر بہت کا ایکوری اور مصاحب خاص برنس آف وطرز رہے بین ان کو بحرطلب فرما یا جائے وہ نما بیت متعقل مزاج و مبند وصل اگر می بین ان کی تحریر و تقریر کا اثر گور نسط آف اندان کا رہے بین قریر کا ترکور نسط آف اندان کا رہے بین قریر کے بین قور آب کے میری یہ کا در دال مشر حضور پر فرراً بیا کہ میں نے کہتان موصوف کو کھا کہ اگر آپ بھرا را وہ ہند و سان کا در دال مشر حضور پر فرراً بیا کہ میں نامی میں خوار بین فرراً بیا آب ہے۔ میری یہ کا در دال مشر بلا کو قرن کو نہایت ناکوار گرزی مگر جوں کہ اتنی قدرت نہ در کھتے تھے کہ اس کو روک مکیں نہائت کو میں در اس میرہ تدبیر کو خراب کر دیا اور ڈاکٹر کو بچرا موقع مجے سے فریل راست میا فریل کیا۔

. دوالقدرهباك مسجحفے سلکے کربغیراطلاع و منظوری حضرت طل اللہ ایسا اسم او عظیم کام کر مبعثے اورمسٹر الا و د فی شر کی محبت میں لارڈ کینیڈون کے معرفی ہند" کا تفظ الینی حلد معبول کئے میں نے اسی و عرضی حصنور ریوندر کو لکھی کدایک ا مرابیا صروری واقع ہواہے کہ فدوی کی با ریابی ضروری ہے ۔ چنانچیمعروصنہ میرا قبول ہوا ا ور ہیںنے کل حال گزارشش کرد ماینفصیل اس ا جال کی یہے کہ ہرمزجی نداب وت رالامرا کے متبرخاص ہوگئے تھے۔ باد حود مکہ ان کوفینا کسے کے تعاق مذہ تھا تا ہم مبشورہ سٹر الآ اُوڑن آمنوں نے ایک سکیم مرتب کی کہجوں کہ سکتھا لی بازارمیں کم ہوگیا ہے لہذا جو ہارے ربلوے کے جصے انگلتان میں بے کاریٹے ہوئے ہیں ان کو زینے کرجا ندی خربدی جائے ا ورسکہ حالی مبئی کی کسال میں ڈھلوا کر حبدر آبا و کے بازار میں حلایا جائے۔ ایجنٹ بنیک آٹ بنگال نے مجے سے کماکہ حال سے کا فی موجود ہے مگر عهدہ داروں کی بر تنظامی سے سا ہو کا روں نے روبیہ و بار کھا ہے ۔ ہیں نے حصنور سے عرض کیا کہ ہر ریلوے کے حقے کسی مشدر برطرورت کے واسطے رکھے گئے ہیں جواب برا دکئے جاتے ہیں اور پی تحویز بھی شیخ جلّی کی تجویز ہے کہ اندن کے بازا رہیں جاندی خریدی جائے اور وہ ممبئی لا لی جائے۔اب اگراس کی خرمد اوراس کی بار سردا ری اور ضرب سنگه بن نفضان غطیم موا تواس کا ذمه دار کون موگا - د وسرے اس تجویز کی بڑائی کھل<sup>ائی</sup> سے قطع نظر پر کتنے غضب کی بات ہے کراتے بڑے کام کے متعلق بلا اطلاع حصنور کے اور بلا اخذا جازت خود مختارا ما کارروائی شروع کردی۔ فینانس کا فن ایب دفتق ہے کہ ب<u>ڑ</u>ے برك دورا زلين اورغوش فكررترن اورشاق وتجربه كاريوب اورا ركمي ك غلطى كرطبة ہیں تو دیوالہ کل جاتا ہے اور نواب وقار الا مرا تو جوان کے مشروں نے رائے بین کی اس پر وستخط كروشي بين بيرمعره ضات كري را تفاكم مسٹراً لمر كا خط ميرے ياس آيا كركا صبح

غزیرے کر از درگت سرتبا فت ہر در کرمٹ بیج عزّت نیا فت لیکن صلحت بیر ہی ہے کہ بیر دقت شدیرٹال دنیا چاہیئے اس کے بعد سہ ہربان ہے کے بلالو شجھے چاہوجہ س دم میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھرآبہی سکو نواب امیر کر بیر با ہرکے کرو ہیں حاصر تھے ان کوطلب فراکر میشورہ فرایا نواب صاب

سن رسیده تجربه کارا ورتهایت بلند بمیت امپرتھے انھوں نے عرض کیا کہ اگر مسٹریلا ڈوٹ کی یہ بے جا کارروا ئیاں گو زننے آت اندلیا کومعلوم ہوجا میں تو صروران سے باز بریں ہو گیسی محکواجازت بوکسین ان کو کامل فهمائٹ کردول بایں مجمہ خود میرے اصرار پر قرار بایا کہ چندر وزمیرا ہے جا نامنا سب ہی۔اس کو شای*دا یک مفتہ گزیا ہو گا کہ سٹر* مل<mark>ا تو ط</mark>ن نے بھر دھمکی کا ایک خطابھا حصنور مرینورنے نواب امیرکمبر کو ما وفرایا اُنفوں نے پھرعرض کیا آپ کیو*ں خاطرمبارک پرلیٹ*ان فراتے ہیں ہیں ہیا سے گورٹنٹ کک مطر ملا و کوٹن کی اصلاح كريكتا بول - گرحضور يرنور كا رنج اورفكر مرفع نه بهوا- به حالت د كيچكرنوا ب صاحب بھي مترد و ہوگئے اور عوض کیا کہ سرور خنگ ہی کوا جا زت عطا ہوجائے ہرحال حارمعا ملہ کی کیہ لی ہونی چاہیئے آپ کی بریشان ہم خانہ زا دسرگرز برداشت نہیں کر پیکتے۔ اس کے بعدا ھوسے البرآ كريم يحصى بلايا اورك كمفيت بابن كرك كهاكه آب خود بارياب بوكر حصنور بريوركي شاني رفع مجيجة - وقارالامرا اوران کے ہوا خوا ہ حا ضربا شان ڈیوڑھی مبارک نہایت پریشا کی یا تین گوش گزار کررہے ہیں۔ میں اسی وقت کمرہ میں گیا جضور پر نور نهایت افسرد ہ فاطر کرسی پررونن ا فروزت محصور میرنورنے مجھکو دیکھیکر فرمایا کیا میمکن نمیں کہ آپ جیدر ورز علیدہ ہوکر ملبہ ہی میں تقیم رہیں میں سنے عرض کیا بہت مکن ہے مگرا غیارے سے برا برجاری رہیں گے۔اس وقت تو فدوی اپنی مسلحت سے جائے گا آئدہ مذمعارم کیاتہمیں مجبر لگائی فرا با ایکیا و محمیس مکن میں دراں صابے کہ میں موجود ہوں " میں نے عرض کیا کرمیری اُرو اسی بر بحتی ہے کہ میں خود چیز دروز کے واسطے اسرحلاجا و ک حصور فدوی کو چیا ، کی خصت عطافرا میں اور یہ بہت حیثم زون میں ختم موجائے گی مگر کوئ کام تسسر ری ند فرایا جائے فالگی طور برا حازت عطا ہو۔ جبانچہ دوسرے یا تسرے روز نواب خورشہ جا ہ نے مجھکہ طلاع دی ا ب کی رائے منظورا قدیں ہوئی۔ برائے شق ا ہ آپ جاسسے ہیں۔ میں نے اسی وقت احمدین اپنے مدد کا رکوجن کو میں بوجران کی دیانت اورا یا ہذاری کے اپنے فرزندوں کی برا برجھترا تھا

له احدجین اب سراین جنگ ورصد را لمهام نیتی بین جرق قت مولوی می الدین خان کو دالدا جدنے اپنی مدد گاری سے علی کرکے ہر تی ہا ک کورٹ کی جی پیامورکیا تو مسٹرارڈلی نارش احرمین کو اپنے ہمراہ لائے اور کہا کہ ہمیرے شا گردیں ۔ آ دمی لائق راز دار اورامانت دار ہیں اور ہیشہ آپ کے خیرخوا ہ رہیں گے۔ چوں کہ مجی الدین اس کے قدیم علق اقر فیرخوا ہی کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ والدنے احربیت کو ہا ہوار متن سور و پیدا بنی ،رد کا ری مرمقرر کر لیا اور بھرملیل عرصیب پانسو ا ورهیرا ره سوروبیمان کی تنواه کردی آخر بارجب خوامن احمین حضرت غفران مکان سے سات سو کی مفاتی کی لیکن حضور پر کورنے سہواً سات سو ما ہوا رکی ترقی کا حکم صا در فرما یا اور والدنے ہی حکم جاری کردیا۔ نواب وفا رالامرا بلحاظ قوا عدمندرج قانو پنج مبارک توجه دلائ که مرزگار کی تخوا و آفتر پویے زیادہ منیں پر سالتی لیکن عکم افذ موا کہ قانو پیما کااٹر دزیر کے افتیارات پریڑ آہے نہ کواقدار شاہی پریپ حکم کی تعمیل کی جائے۔ اورجب والدحیدرآبا رہے کر دار ہے ج ترحصنور بر نورسے سفارش کی کرچوں کہ احد مین فرا آت اور را زواری کے ساتھ کام کیا ہے۔ بدا محمد مثبی کا کام ان ہی ہے اگر نیا جائے تو مناسب ہوگا کے سیٹن ٹرائم جسین زا روقطا ررو رہے تھے اور پر کمررہ سے کو جب آپ ہیا <sup>ال</sup> نہیں تومیرا بیاں کیا کام ہریں بھی آپ کے ہماہ چِلْتا ہوں۔ والدنے ان کی کمال درجیشفی کی اورکھا کہ دکھیے تھا رہے واسط كيا برتاب - ابتدايس تواحمين في فرفوا بي كالما توكام كيا الرجب ال كي تعلقات فالعين كيا تم تَّا ثُمُ بُوسَةُ اوران کے قدم بیتے گئے تو رفتررنتہ اَجِیان اورخیرخواہی کا پاس اورخیاں ان کے قلب سے محد ہوتا گیا ا درمیرے ساتھ تو اُنفورِ نے دہ کیا جو شایر کھی وتمن بھی نہ کریا جب میں م<mark>وف شاء میں بوج علالت انگلتان سے سندنوا</mark> آیاتها تواحرمین نے چیل گڑھ کے مگان بی خود آگر مجسے کہا تھا کہمبارک ہوتم حضرت و ل مهد بتمز ا دۂ میرغمان عافی کے شَاكُرا مَفْر بوسَے اور تصنور رَبور كاارت اور كر نهايت احتياط سے كام كرا بوگا . گروداً نفول في اس تجريز كوا بور کردیا۔ میری ترقی کھی برا درمحترم کو بیندمز ہوئی اورجب میں اپنی شویی قبمت سے عناب شاہی میں آیا اور جلن چوٹر نا بڑا کیٹے بھائی صاحب نے زراسی می مجھ بے گناہ کے بجانے میں کوشش منیں کی جب میرے آ قامے دل منطق میری نے گنا ہی سے واقف ہو کرسلا ہے اوس حیدر آبا وطلب فرایا اور خدمت معتمدی عدالت و کو تو الی سے سرفراز فرایا تواضوں نے بھرمجھ سے طاہر را درار تعلق قائم کیا۔ اس کے بعدجب بھا کی احتمین جذر و زکے و اسسطے صدرالها معالت مقرم بوئے تواپئی خالفت کوعلائیہ ظاہر کردیا ۔ جرمت دیدنقصان کہ جنکو ہونجایا گیا اسس ک كرا بي بها درم موصوف كا دل خود د ب كاب اب ك معلوم نر بواكها في صاحب ميرب اس قدر در ميه لْقَصَان كَلِيون بُوسِكَ اس لِيح كربين سِيِّج دل سے سمِينَه ان كا خِرخواه را ١٢

طلب کیا ا ورکل عاملات ان کوسمجھا دیئے ۔اس کے بعد ثما زعنیا سے فارغ ہو کرمس نے شیخار ہ کیا حکم اوّل مجلوفرراً جلے جانے کامنکشف ہوا ہیں نے نواب سرملید جنگ کوطلب کرکے ات کها کم بیس علی لصباح ریل میرسوار مهو حالها مهول آپ ایسی بھا بی امال ا ورنجوں کومعا الت<sup>م ح</sup>فا و تاکہ پریشیان نہ ہوں ۔ وہ اور احرابین آب دیدہ مہونے لگے مگر میں نے اس وقت عرضی حصنور برنزر کو کھی اور ایتات گرد بیشے کے ذریعے سے داخل کرا دی۔ اس نے واس ا کراطاع دی کرحضور برنوراس وقت آ رام فرار ہے ہیں اور رات کے دو بھگتے ہیں یں نے کہا کہ عرضی د اخل کرے چلا آ جب بیدا رہوئے ملاحظہ فرالیں گے حلاصہ اس عرضی کا یہ تھا کہ فدوی علی اصباح ریل برسوار موتا ہے ایتے اہل وعیال کو مکرمت الطانی ک نیا ہ میں حیوٹہ ہے جا تا ہوں۔ فدوی کو استفارہ سے بھی معلوم ہوا ہے کہ میں فوراً روائم موجا ؤں علاوہ اس کے چندامور تبضیل می اس عرضی میں مندرج کرد یئے جن کا بیا<sup>ن</sup> طوالت بیجا ہوگا۔بعدنما زصبے میں کمرب تہ دشا ر بربیز سرکاری گاڑی وجوڑی ہیں سوارسسركارى حديداركوج كب برنششة سيدها استيش رنليب بربهير نجابيا ركل وابزے ملاقات ہوئی ہیں نے ان کے ذریعے سے مسٹر بلا وَدُن کو بیام اس ضمون کا بھیجاکہ سے

ا بن بولوی سمیع الله فال سی - ام - جی دا ما د نواب سرورا لملک ۱۲ سله ۳۰ شعبان سم اسلام در تا با دسے جانے کے بعد بھی نواب سرورا لملک بها در کا تعلق امور ریاست رہا - چنا پنج دیجیو سمیوریل مورخه ۱۳ متر عوث ایج - حضرت غفران مکان جب تک زنده رہے کو گ ایم کا مینیر مشوره ان کے منیس کرتے تھے - نواب صاحب کا نام اس وقت تک سول سٹ میں شرکیا ہے ۱۲ فردالقدر خبگ

### یہیں نے مانا کہ آج خجہ مرا گلو بھی نہیں ہے گا کمرس فاتل کی ادمت مگر ہمیشہ تو بھی نہیں ہے گا

میری حیدراً باد بلکهلازمت سرکاری کی زندگ اسی نیستم ہوگئی۔ مالفی زندگی کے عالات میں عام دیجی ہی کی کوئی بات نہیں نظراً تی البتہ اپنی اولا دیے فائدے اور مضیحت کے لئے اسے عللی ہ تحریر کروں گا۔





ا مرائے عظام و خوسش باٹان بلہ ہ و حمدہ داران ریاست جو بروئے کا رتھے ان کی تصویریں تو ہیں حسب موقع کھیتج چکا ہوں یعض و رحالات نیز کچے اپنے حالات جو ذہن ہیں استے جانے ہیں وہ بھاں قلم بندگریا ہوں کہ وہ جی خال از دلحیبی نہیں ہیں۔ ایک قو ل تو سررجرد کی میں جندسال کے اندراہی مفقود ہوئی میں کہ اسلامی سلطین جہاں جان کا تم ہوئی ہیں جندسال کے اندراہی مفقود ہوئی میں کہ ان کا نام و نشان تک باتی نہیں رہا۔ گراس نا پائیلاری کے وجوہ سے نا واقف رہ کر مسر جرد شاہ مول کا مارم قرار دیا۔ کتب تاریخ بیں جو کچھ بڑھا وہ ایک طرف جو انھوں سرجرد شخصے سے حدراً باویس دیکھا وہ نیول شخصے سے

شنیده کے بود مانٹ دیرہ

بینی میں نے میر دکھے اکر رہا ہت جیدراً با دمیں ہندوا مرا بارہ بارہ اور بیدرہ پیدرہ فیدرہ کے جاگروا رمع خطابات و ڈنکا ونٹ ان وجیر وعاری ہم شرطان امراکے موجو دیتے اور بارسی و بور بین و دسی عیسائی محمدہ وار برے برطے مشامروں پر اور را ڈکی خدمتوں پر بارسی و بور بین و دسی عیسائی محمدہ وار برے برطے مشامروں پر اور را ڈکی خدمتوں پر مامور تنظیم اور گردوارہ ہی وہاں موجو د ہی۔ مامور تنظیم اور حضرات سکھیمی مہارا جول کی تولیتی اور گردوارہ ہی وہاں موجو د ہی۔ ملک نا مذربر کا روم کوا در مرکارے بڑی جاگراس کے اخراجا کے لئے عطا ہدئی ہے اور عطا ہدئی ہے اور میں اور کر میں اور کر میں اور کر دوارہ کا درجہ کوا در مرکارے بڑی جاگراس کے اخراجا

اسى طرح قريب قريب مرمندر ومركرها واتشكده و بال يرنقدوزيين ويوميه وانعام و جا گیرے سرفرازے الغرض مرطت و مذہب و قوم کے لوگ تمسر قدیم مرتبت اہل سلام کے وہاں سمجھے عابتے ہیں اور لطف پر کرشا پر زیا دہ تر ہسٹا دیومبہ وانعام دوطن کے اہل ہنو دکھہ با دشا ہ عالمگیراوزگ زیب کے عطا کئے ہوئے ہیں گواس با دشاہ کو بور مین مورضین سے درسى كما بورس برنا م كيام، ان بي استادكو دربار آصفيدة، باب كات قائم ركا بواور اس ندہبی خیرات میں بہت بڑا حصد محاصل را ست کا صرف ہور ہاہے ۔ مختصر ریکہ اسسالا می سلطنتوں میں گورے کا بے سلم غیرسلم کے حقوق کیاں دیرا ہررکھے گئے تھے مسلمانوں میں با ہم الک کے لحاظ ہے کوئی مغل کوئی ایٹیان کوئی ایرانی کوئی ترک وعرب وغیرہ کملا یا تھا۔ لیکن ندسی محاظ سے سب ہم قوم سمجھے جاتے تھے۔ برخان عیسوی اقوام کے کہ مہیشہ رنگ زبان و ماک کے تحا طے سے غیرقوم وغیروطنی دسی ور دسی ملکی وغیر الکی کا فرق وجدائی قائم رہا ہے ا در تیصب قومی و ندہی بالخصوص مغربی بورب کی اقوام میں نمایت مذہوم علی رقائم ہے ا وریہ قدی ا در مذہبی تعصیب ان اقوام میں اس قدر بڑھا ہواہے کہ سواسے لیٹے دوسسری ا قوام عالم کوبنی نوع انسان ہی نہیں سمجھتے اورشل بہائم وسباع کے ان کاشکا رکھیلنا اور ا ن کے ال واللک پر قبصنہ کرنا البیاجائے ہیں کہ گویا یہ دنیا صرف ان کے نوا مُدا در مہبودی کے داسطے فلق ہوئی ہے اوران تعصبات مذکورہ کا نام اُنھوں نے '' وطنیت'' وقوم تری المعن المعن المعالي المراثي المراثي المراثي الموان كالموران كمال الماك ام Slales mansh نہ معنی تر برر کھا ہے جہاں زورنسیں طینا وہاں فریب و دغا . ای اس بسبه رصعهی عیبیوی مبل مرفع اکر زنی کاشوت انهی نیه د ما که طلایل غرب جوصد بور سے د دلت غماینه بعنی ترک مین شرک <sup>اتعا</sup> أس كونفيركشي وجرك بجرعيين ليا- اوردول بدرب في ذاكه زني كوروا ركها ١١ زیادہ ترمولوی مدی علی خار محن الملک مرحوم سے نواب وزیر کے وقت بیں ہوئی گوا ور بھی لوگ موجود میں جو تعظیم زروز بین ملکومرف الفاظ خان بہا دری وسی ۔ اَ لَ آئی کے واسطے قوم وملک فروش سے دریغ نہیں کرتے ۔

ریاست جدر آبادس ابتدا به ابتدا به به به بین بین ایک و خیره اگریزی سامان طلق مذتها حتی که معتمد فائل کے کسی سریر شنہ و محکم میں بیز وکری ڈلیک و خیره اگریزی سامان طلق مذتها حتی که کا غذ بی کا غذ بی گافذی گدی کا بنا بوا آمام محکم عاب و دفائر و سریر شنہ عات بین تعمل تعامدالوں بی وری عادب ایک جرے میں وری چاندنی کا فرش تھا کلی مکانات رہی وضع کے تعے یولوی صاحب ایک جرے میں چلمن افکنده اور اہل علم دالانوں بین اہل مقدم صحول میں مبعضے تھے و کلار کا تقرر جناب مولوی صاحب کے اختیاری تھا و کلارا پنے اپنے موکلوں کو بے کر درِ عدالت برِ عاضر رہے و کوی صاحب فراتی کی بخت س کر فتو کی جاری فواتے لیعن مرتبہ کوئی اما المیر فی کتب و کا وری حاجب کے احکام مناکر فقر بین بین مولوی صاحب فراتی ہی کہ مقابلہ میں با زی لیے جاتی ۔ مذقا فون کی بچیدگیاں تعین مرتبہ کولوی کا فقو تی با واری خواجت تھے میں مام میں مولوی کا قافون تھا قتل کے مقدات میں مولوی کا قافون تھا قتل کے مقدات میں مولوی کا فقو تی با والدولہ برائے منظوری و حکم آخر باب خلافت میں کا فتو تی با جارت و ذارت بناه بر رہے تھیں تھا۔ بیا والدولہ برائے منظوری و حکم آخر باب خلافت میں کا فتو تی با والدولہ برائے منظوری و حکم آخر باب خلافت میں کی کوئی تھا۔

ایک نوجوان مرد آدمی موہوم برنیتر صاحب مرمد حضرت نور آلدین شاہ قا دری میرے پاس اکثر آیا کرتے تھے جواب و لہجہ پاس اکثر آیا کرتے ستے قلمال کو ظلمان آ ورخو بوزہ کو قر بوزہ کہا کرتے تھے جواب و لہجہ میں نے ایک الرائی بلدہ اولا دیس آن اربی میں نے ایک ساکنان بلدہ اولا دیس آن اربی میں نے ایک سے بیں جو بھراہ حضرت آصف جاہ آگر میں اس متوطن ہوئے تھے ان کا اب و لہج ہیں نے اکثر

باشد كان قديم وملى سے بت ملّا جلما يا يا - صل دكھنى نزا دلوك صلاع كے دبيات ميں سے تھے اور بلدہ میں کم پائے جاتے تھے۔ ایک اورصاحب اکثر میرے پاس آپا کرتے تھے ان کااسم شریف ما فظمنصب علی تھا۔اس زمانہ میں جوں کیمصنوعی اہل دل صاحب کر ہت فقرا وشائع بهت جمع مو گئے تھے اوراپنے وكلا كو د لوڑھى مبارك ميں قائم كركے اميراند طور پر زندگی بسرگرتے تھے۔ حافظ صاحب نے بھی کسی فیرشل ڈو کی ٹ، وغیرہ کے دکیل بن كرحضرت فضل الدوله جنته أرام گاه كے پاپس بہت رسوخ عال كرليا تما ا ورثيا يرمحلآت مبارّ ک کسی متوسلہ سے نکلے کرکے صاحب ال و دولت ہو گئے تھے۔ مگر ہا وجو داس کے اپنی اوگی تا دم مرگ قائم رہے بہت گھیدارجا مہ دینمہ ، کمرایک لینے ڈو پٹرسے بندمی ہدئی، وشار بسر گری جارے برسات میں پیدل چلتے میرنے تھے کھی کسی سواری برینہ محلتے تھے۔ال کا الك راكا ممّاز على نا مى تىكل " و مِنْك بائى " ميراشاگردىمى تعا - عا نَظْ صاحب نهايت باي ملنبا را درسیدسے سا دسے سلمان تھے۔ ایک ا ورصاحب ا مدا دسین غاں صاحب ہمٹ ندو لکھنو ہی مجھے سے الاکرتے تھے۔ ایک نثب کوکہ جا نرنی رات تمی ا درجیٰد ملاقاتی جمع ہے کہ ایک تجمید سوزنی مر رنیکتا بوانفرایا ایک صاحب اسے دیکید کرکہ نزدیک آیا گفیراکر کھڑے ہو گئے۔ فاصلحب نے تعقبہ لگایا اور کہا کہ وا ہ صاحب ایک اُگل بھر کراے سے آئے رکر یرنشان موسکے ۔ان صاحب نے کماکہ آب ہی مردوئے بنے اوراس کو کم کر کر بھینک فیسیے فان صاحب في حونسي إتداس كي طرف درازكياأس في الكي بردُّ فك أرويا واو مرتوفا ن صا واه بے مجھو وا ه بے مجبو كمكر تراب رہے تھے اور ماروں نے اب ان يوسقے لگائے ان دو مثالوں کی تحریب میری ماویہ ہے کہ بلدہ حیدراً با داراترا دومرسے ك ما فف سعب على صاحب دوالعدر جنگ كى زوج كتيمينانى برتى بى اور مماز يا رالدولدا درليات حنك والديم

قطعات ہیڈکے باتندوں سے آبا دہوتا رہا بلکہ بیرون ہند کے باتندے ہی ایران وعرب م سرحد شال بنجاب سے اس ریاست کے نیفن عام سے ستھید ہو کریا بہاں رہ بڑے یا اپنے وطن آتے جاتے رہے اور ملا زمت کا تعلق میں رہا۔ ایک طرح بیت کارسائی وارمیرے پاس رہاکرتا تھا وہ مہشہ دیگر قطعات ہند کے باشندگان ملازمین ریاست کے بابت کہا کرتا تھا۔ کر '' نہ بویا نہ جوتا اللہ میاں نے دیا ہوتا '' خاں صاحب توہیاں عدمت پر ہں اور گھر سے شطار اب كراب كے بال لڑكا بيدا موا- قدم رستورية عاكم دورك " يبتغون فضلا من الله " وُور و وور كمانے كے واسط جاتے اور عور تيں اپنے كھول ميں رہى فيس - ابتے بومرتسلط صاحبان انگرزاہل مندانے کا نے سے مقامات بربی ں مجوِّل کومی بے جاتے ہیں ا وراس زما مذی توسل نان مبند به بردی شا ترکت گان مغرب جور و کا با تقدیش سے کر شمنڈی سلک برجیل قدی کرتے ہیں یافت پر مبلے کر ہوا کھاتے ہیں۔خلاصہ ایس کہ حیدرا یا داز امتزا مرجع هرقوم والمت ربا بغودخا ندان بث بي د بل سے حيدراً با د بين اکر صاحب حکومت بوا۔ خاندان وزارت من واسلى الاصل سے - اسى طرح ديگرا مراكوئي اپنے تيس عبار رحم فارخ نخاناك ا در کو بی راج رو در س کی باقیات اصالحات پی شار کرتاہے۔ ان معنوں میں و تی دا لوں کا حى برجهم دطنى حيدراً با دير منسبت باشدگان ديگر قطعات بند زياده تر مابت بي ا دبريس کے حال الم اسیرنی کا لکھ آیا ہوں میرہی قابل بیان ہے کہ جبدراً با دبیں عور روں کی قدرونرات بهستانتی - گواه دا وخوش باش لوگ منده وسلمان کمال درج بیر وه دار تھے مگرعوام میں بیرده نه تما خانه داری کی حکومت پوری ور توں کے ہاتھ بیں تھی۔ گھر کی بزرگ تربی بی کو بیاہ و سفيد كاكال اختيار تعا ملكه المورد ماست مي عورتي اتني خيل تقيل كرست بي احكام بنام امراددزرارماماوس کے دریاسے ورج سیام موکرجاری کئے صافے سے سرا میرکے ہاں

ایک نشکرا اوک کا ملازم تھا اور نہی ضرمت بجالاتی تھیں۔

منت ہندوا مراکے ہاں ش بنیکا رومال والے ورفتروا ہے دغیرتم ملنگنیاں وصیر نیال مضر برملازم تقيب ايك امرخاص قابل بإن مير كرم امير كياب ايك گروه ور تون كا ملازم تقاجن كو گاڑونیاں کہتے تھے ان کو خاص ور دی دی جاتی تھی مختصرایں کر حیدراً با دہی عورتوں کو معاشرتی معاملات میں بڑی آزادی حاصل تھی برخلان اس کے امریکی واقوام بورپ میں بہت تعورت زمانديك كاصرف ظامري آزادى عورتول كومسيرتني مرسبًا ومعاشرة وسياستما معمررون كيمقابله بي ان كي كل عقوق معدوم تصياس زمانه بي البته تعليم ما فية عورتون في الم حقدق مردوں سے طلب کرنے شروع کئے مگر یا بایں بے مکی یا باب شورا کتوری اپنے ہتحقاق میں ایسا غلوکیا کرز فقط معاشرتی ملکرسیاشی ا مورس مجی مردوں کے ساتھ دعویٰ تمہری کاکررہی مِن ورسر مُحرَّمة مرفقر میں خدمت و ملازمت کی مرعی بین ا ورکامیاب مور ہی میں جیدر آبا دمین بھی چیس برس قبل ۱ امیر بی نقه ده ریث و صول قران کے مسائل پر بربرعدالت بحث کر کے مقدمه اركي التي تقيس عيسوى اقوام مي اب بي بي بير سرد كاكي دي بي با د جود اس كي مكار آگرنری کے ملارس میں ہارے نفوس پر پیٹیا ل بقش کیا گیا ہو کہ ہارے مذہب میں عورتین شرحا بورا باربردا رسيمهم جاتى بين اور يم لوگ ان با تول كوا كه بندكر كے قبول كريستے بين كرا بينے ساف ا درمذیب بر بورمین آزادی کوتر جیج دینے گئے۔ بیسئله کدامورمعا شرت بیں احس کون ہو ہیا<sup>ں</sup> ير بوجه اختلاف الرابحث كي تمجا كمش نيس ركمنا اگرد وسرول كسر سونے كوميتن تعبيركزنا ا ورجايزي كو رانگ بتادنیامغرب و بورپ کے عیسا بیُوں کو اوران کی اولا د واحفاد کو جو دیگر ممالک بزائر میں اصلی با شدون کاشکار کرکے آباد مرکے ہیں خوب آباہ اور چوں کہ فن کیمیا ہیں مرطول رکھتے ہیں ب سر کو سونا اورائی کو جا نری عرض با زار کرنے ہیں بہت جا بکدرت ہیں کمقصود حب الله راجهٔ شنیور اج کا گھر "

مندب آزادی اورماشرق وع فی حقوق عور توس کے واسطے مقرر کئے ہیں قرار ایس زما مذیر سے بدہ فرخدہ آبادیں عام طور پرمرقبع سے بتول قدیم کمایش خاناں آرائی میاں نستوج کمایش خاناں آرائی میاں نستوج کمایش خان اور اسان برعام جو ل عاشرے ملے والیاں بیعام جو ل عاشرے ملے ویرس از سلف تاخلف اس وقت بحت خاکم برجماری عورتوں کو چارد بواری کے حدو دکھا ندروہ حکومت حال ہوجواس وقت بحی با برعوب والیوں کونس ہورتھ پر دہ فیم کی ترقی کے واسطے مضر ہی یا مفدید ایک طویل بحث ہی گرانیتائی آقوام میں مبی پر دہ فیم کی ترقی کے واسطے مضر ہی یا میان ہو ایک اور اسان میں بھی بیار کو بیار کیا ہوں اور اسان میں بھی جدرتا با دمیں ذھا۔ نواب می الدولہ محت کی مدر بھید ورکی حکا بیت اور ترکی کر تواب می الدولہ محت کے مواب کی بات ہیں گئے اور اور قواب کی الدولہ محت کے مواب کی بیائی ہوا تی مشہور ہو کہ جو ہند کوست نی خوب بلدہ جدرتا با دمیں ذھا۔ نواب می الدولہ محت کے مواب کی دوا جو زارت پنا و مشہور ہو کہ اس کی رسائی ہوا تی اور وہ ان کے ہاں محان رہا تی ہونے کے مرسفارین کے وقت محت جسے احب عدنی سفارین نم کرنے کی کورت تھی بھول سے پرمیتان ہونے کے مرسفارین کے وقت محت جسے احب عدنی سفارین نم کرنے کی کہا ہے تھی بھول

### تباه گردد آن مملکت عن قریب کرزوخاطب را زرده گرد دغریب

میرے دقت تک مرکز و مدنمایت غرب نواز تھا گرعدرہ وزارت نواب وزیر (لا کُن علی فا)
یں حضرات مراس نے الفاظ ملی وغیر ملی ایجا دکئے لینی اہل مراس ملی واہل ہند شالی غیر ملک
نامزد ہوئے۔ اس میں نواب و تمن حباک میرسی صاحب ملکرا می ہمز بان اہل مراس کے ہوئے
مگر بعیرہ تم وزارت نواب وزیرا وردوران وزارت نواب سرآسان جاہ میں بیرا نفاظ صرف مولوی
مگر بعیرہ تا وجنگ کی زبان برجاری رہے۔ فقط

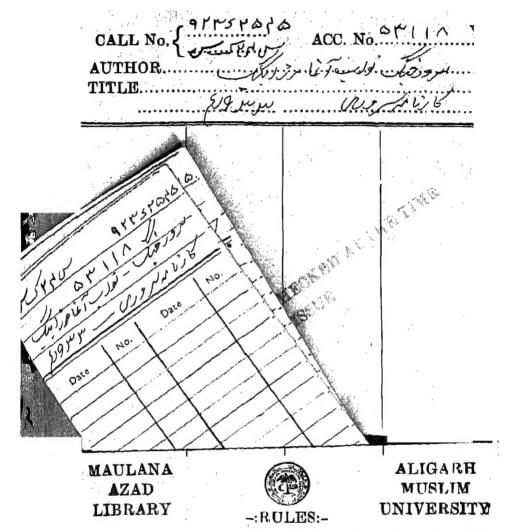

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1/- per volume per day shall be charged for textbooks and 10 P. per vol. per day for general books kept overdue.